22 من رسماء



### معقوضٌ لَلطَّنِّعَ وَالِلْقَاوِيُرَكِّفُوْكَ الطّلِعَلْة الأولِثِ

٣٦٤٢ هـ - ٢٠٠٢

دَمَشَتْقَ. كَلَبُّونِي حَبَادة أَبِن سِينا مِسَاء الْجَسَانِي ص.ب: ۳۱۱ هاتف، ۲۲۵۷۷ م. ۲۲۲۸۵۵ فاكس، ۲۲۵۳۵ م بيروت. بُرج أبي حيَّدر خلف دبّوس الأصَّلِي مِنَاء الْكَديقة ص.ب، ۲۲۱۸ / ۱۱۳ مـ تلفاكس ۱۸۷۷۷ مـ ۲۲۰۶۵۹ م



### ١٠١ - باب جُلودِ الميتةِ قبلَ أن تُدبعَ

٢٢٢١ - حدّثنا زُهَيرُ بنُ حربٍ حدَّثَنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ حدَّثَنا أبي عن صالحِ قال: حدَّثَني ابنُ شهابٍ أنَّ عُبيدَ اللهِ بنَ عبدِ اللهِ أخبرَهُ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عبّاسٍ رضيَ الله عنهما أخبرَهُ أنَّ عبد اللهِ بنَ عبّاسٍ رضيَ الله عنهما أخبرَهُ أنَّ عبد اللهِ الله عبد اللهِ عبد اللهِ عبد اللهِ عبد اللهِ اللهِ عبد اللهِ عبد اللهِ اللهِ عبد اللهِ الله اللهِ الله

### ١٠٢ ـ باب قتلِ الخنزيرِ. وقال جابرٌ: حَرَّمَ النبيُّ عَلَّمُ بيعَ الخِنزير

٢٢٢٢ ـ حدّثنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ حدَّثنا الليثُ عنِ ابنِ شهابٍ عنِ ابنِ المسيَّبِ أنهُ سمعَ أبا هُريرةَ رضيَ اللهُ عنه يقولُ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «والذي نَفسِي بيدِه ليُوشِكنَّ أن يَنزلَ فيكم ابنُ مريمَ حَكَماً مُقْسِطاً ، فيكسِرَ الصَّليبَ ، ويَقتُلَ البِخنزيرَ ، ويَضَعَ البِخزيةَ ، ويَفيضَ المالُ حتى لا يَقبلَهُ أحد». [الحديث ٢٢٢٢\_ أطرافه في: ٣٤٤٨ ، ٣٤٤٨ ، ٣٤٤٩].

### ١٠٣ ـ باب لا يُذابُ شحمُ المَيتةِ ، ولا يُباعُ ودَكُهُ. رواهُ جابرٌ رضيَ اللهُ عنه عنِ النبيِّ ﷺ

٣٢٢٣ \_ حدّثنا الحُمَيديُّ حدَّثَنا سفيانُ حدَّثَنا عمرُو بن دينارِ قال: أخبرَني طاوُوسٌ أنهُ سمعَ ابن عبّاس رضيَ اللهُ عنهما يقول: «بَلغَ عمرَ أنَّ فلاناً باعَ خمراً فقال: قاتلَ اللهُ فلاناً ، ألم يَعلَمْ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ قال: قاتلَ اللهُ اليهودَ ، حُرِّمَتْ عليهمُ الشُّحومُ فجمَلوها فباعوها». [الحديث ٢٢٢٣ ـ طرفه في: ٣٤٦٠].

٢٢٢٤ ـ حدّثنا عَبدانُ أخبرَنا عبدُ اللهِ أخبرَنا يونسُ عنِ ابنِ شهابٍ سمعتُ سعيدَ بنَ المسيّبِ عن أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «قاتلَ اللهُ يَهوداً ، حُرِّمَتْ عليهمُ اللهُ حومُ فباعوها وأكلوا أثمانها». قال أبو عبدِ اللهِ: ﴿ قَلَ لَلَهُ مُ اللّهُ ﴾: لعَنهم، ﴿ فَيُلَ ﴾: لعنهم، ﴿ فَيُلَ ﴾: لُعِنَ. ﴿ الْمُذَّامُونَ ﴾: الكذّابون.

### ١٠٤ ـ باب بيعِ التصاويرِ التي ليسَ فيها رُوحٌ ، وما يُكرَهُ مِن ذٰلك

٧٢٢٥ ـ حدّثنا عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الوهّابِ حدّثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعِ أَخبرَنا عَوفٌ عن سعيدِ بنِ أبي الحسن قال: «كنتُ عندَ ابنِ عبّاسِ رضيَ اللهُ عنهما إذ أتاهُ رَجلٌ فقال: يا أبا عبّاسِ إني إنسانٌ إنما مَعيشتي من صَنعةِ يدي ، وإني أصنعُ لهذهِ التّصاوِيرَ. فقال ابنُ عبّاسٍ: لا أُحدُّثُكَ إنسانٌ إنما معتُ من رسولِ اللهِ عَلَيْةِ ، سَمعتُه يقول: مَن صَوَّرَ صُورةً فإنَّ اللهَ مُعذَّبهُ حتّى يَنفُخَ فيها

### ٣١ - باب كسر الصَّليب وقتلِ الخِنزير

٢٤٧٦ ـ حدّثنا عليم بنُ عبدِ اللهِ حدَّثنا سُفيانُ حدَّثنا الزُّهريُّ قال: أخبرَني سعيدُ بنُ المسيّبِ سمع أبا هريرة رضي اللهُ عنه عن رسولِ اللهِ ﷺ قال: «لا تقومُ الساعةُ حتّى يَنزلَ فيكمُ ابنُ مريمَ حكماً مُقْسِطاً ، فيكسِرَ الصليبَ ، ويَقتُلَ الخنزيرَ ، ويضعَ الجزيةَ ، ويفيضَ المالُ حتّى لا يَقبلَهُ أحد». [انظر الحديث: ٢٢٢٢].

٣٢ ـ باب هل تُكسَرُ الدِّنانُ التي فيها خمرٌ ، أو تُخرَّق الزُّقاق؟

فإن كسرَ صَنماً أو صليباً أو طُنبوراً أو ما لا يُنتفَعُ بخشبِه. وأُتيَ شُرَيحُ في طُنبورٍ كُسِرَ فلم يَقضِ فيه بشيءٍ.

٧٤٧٧ \_ حدّثنا أبو عاصم الضّحاكُ بنُ مَخْلدٍ عن يزيدَ بن أبي عُبيدٍ عن سَلمةَ بنِ الأكوعِ رضيَ اللهُ عنه «أنَّ النبيَّ ﷺ رأى نيراناً تُوقَدُ يومَ خَيبرَ فقال: عَلامَ تُوقَدُ هٰذهِ النيرانُ؟ قال: على المُحمرِ الإنسيةِ. قال: اكسِروها وهَريقوها. قالوا: ألا نُهريقُها ونَغسِلُها؟ قال: اغسِلوا».

قال أبو عبدِ اللهِ: كان ابنُ أبي أوَيسٍ يقول: «الحمر الأنسيةِ» بنصبِ الألفُ والنون.

[الحديث ٢٤٧٧\_ أطراقه في: ٤١٩٦ ، ٢١٤٨ ، ٢١٤٨ ، ٦٣٣١ ، ٢٦٨٩].

٢٤٧٨ ـ حدّثنا عليُّ بنُ عبدِ اللهِ حدَّثنا سفيانُ حدَّثنا ابنُ أبي نَجيحٍ عن مُجاهدٍ عن أبي مَعْمرٍ عن عبدِ اللهِ بنِ مسعود رضيَ اللهُ عنه قال: «دَخلَ النبيُّ ﷺ مكةَ وحولَ الكعبةِ ثلاثمئةٍ وستونَ نُصُباً ، فجعَلَ يطعنُها بعُودٍ في يدهِ وجَعَلَ يقول: ﴿ جَآ اَلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ ﴾ الآية». [الحديث ٢٤٧٨ ـ طرفاه في: ٤٧٨٧ ، ٤٧٨٠].

٧٤٧٩ ـ حدّثني إبراهيمُ بنُ المنذِرِ حدَّثَنا أنسُ بنُ عِياضٍ عن عُبَيد اللهِ بنِ عمرَ عن عبدِ الرحمٰنِ بنِ القاسمِ عن أبيهِ القاسمِ عن عائشة رضيَ اللهُ عنها «أنها كانت اتَّخذتْ على سهوةٍ لها سِتراً فيه تَماثيلُ ، فهتكهُ النبيُ على التَّخذَتْ منهُ نُمْرُقَتينِ ، فكانتا في البيتِ يَجلِسُ عليهماً». [الحديث ٢٤٧٩ ـ أطرافه في: ٩٥٥، ٥٩٥٥ ، ٦١٠٩].

### ٣٣ ـ باب من قاتَلَ دُونَ مالِه

٢٤٨٠ ـ حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ يزيدَ حدَّثنا سعيدٌ ـ هو ابنُ أبي أيوبَ ـ قال: حدَّثني

٣٤٤٤ \_ وحدّثني عبدُ اللهِ بن محمدٍ حدّثنا عبدُ الرزّاقِ أخبرَنا مَعْمرٌ عن همام عن أبي هريرة رضيَ اللهُ عنه عن النبيِّ ﷺ قال: «رأى عيسى ابن مريمَ رجُلاً يَسرِق ، فقالَ له: أسرَقتَ؟ قال: كلا واللهِ الذي لا إلهَ إلا هو. فقال عيسى: آمنتُ بالله ، وكذَّبتُ عيني».

٣٤٤٥ ـ حدّثنا الحُميديُّ حدَّثَنا سفيانُ قال: سمعتُ الزُّهريُّ يقول: أخبرني عُبَيدُ اللهِ بن عبد الله عن ابنِ عباسٍ سمعَ عمرَ رضيَ اللهُ عنه يقولُ على المنبرِ: «سمعت النبيُّ ﷺ يقول: لا تُطُروني كما أطرَتِ النصارَى ابنَ مريمَ ، فإنما أنا عبده ، فقولوا: عبد اللهِ ورسوله».

[انظر الحديث: ٢٤٦٢].

٣٤٤٦ حدّثنا محمدُ بن مقاتلِ أخبرَنا صالحُ بن حَيِّ أن رجلاً من أهلِ خُراسانَ قال للشَّعبيِّ ، فقال الشعبيُّ : أخبرَني أبو بُردةَ عن أبي موسى الأشعريِّ رضيَ اللهُ عنه قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : "إذا أدَّبَ الرجلُ أمَتَهُ فأحسنَ تأديبَها ، وعلَّمها فأحسنَ تعليمَها ، ثمَّ أعتقَها فتزوَّجَها كان له أجرانِ ، وإذا آمن بعيسى ثم آمَنَ بي فله أجرانِ ، والعبدُ إذا اتَّقى ربَّهُ وأطاعَ مَواليّهُ فله أجرانِ ، والعبدُ إذا اتَّقى ربَّهُ وأطاعَ مَواليّهُ فله أجرانِ ، والعبدُ إذا الله أجرانِ ، والعبدُ إذا الله أبي مقال أبي قله أجرانِ ، والعبدُ إذا الله أبي المدين عليه أبي المدين عليه الله أبي المدين المدين

٣٤٤٧ حدّثنا محمدُ بن يوسفَ حدَّثنا سفيانُ عن المغيرة بن النعمانِ عن سعيدِ بن جُبيرِ عن ابنِ عباس رضيَ اللهُ عنهما قال: قال رسولُ الله ﷺ: تُحشَرونَ حُفاةً عُراةً عُرلاً. ثم قرأ ﴿ كَمَا بَكُأْنَا أَوْلَ حَمْتِ اللهُ عنهما قال: قال رسولُ الله ﷺ: تُحشَرونَ حُفاةً عُراةً عُرلاً. ثم قرأ يُكما بَكُأْنَا أَوْلُ حَمْقِ الْمِيدُمُ وَعُدًا عَلَيْنا إِنّا كُنّا فَعِلِينَ ﴾ فأوّلُ مَن يُكسى إبراهيمُ ثم يُوخَذُ برجالٍ من أصحابي ذات اليمين وذات الشمالِ ، فأقولُ أصحابي ، فيقال: إنهم لم يَزالوا مُرتدِّينَ على أعقابهم مُنذ فارقتَهم ، فأقول كما قال العبدُ الصالح عيسى ابنُ مريمَ ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ فَإِنّاكُ أَنتَ الْعَربُولُ لَكُركُمْ اللّهِ عِلْمَا وَأَنتَ عَلَى كُلُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ فَإِنّاكُ أَنتَ الْعَربُولُ لَلْكِيمُ ﴾ . فَعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَإِنّاكُ أَنتَ الْعَربُولُ لَلْكِيمُ ﴾ .

قال محمد بن يوسفَ الفَرَبريُّ: ذُكِرَ عند أبي عبدِ الله عن قَبيصةَ قال: همُ المرتَدُّون الذين ارتدُّوا على عهدِ أبي بكرٍ ، فقاتَلَهُم أبو بكرٍ رضيَ اللهُ عنه . [انظر الحديث: ٣٣٤٩].

### ٤٩ ـ باب نُزولِ عيسى ابنِ مريمَ عليهما السلام

٣٤٤٨ حدّثنا إسحاقُ أخبرنا يعقوبُ بن إبراهيمَ حدَّثنا أبي عن صالح عن ابن شهابِ أنَّ سعيدَ بنَ المسيّبِ سمعَ أبا هريرةَ رضيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «والذي نفسي بيدِه ، لَيُوشِكنَّ أن ينزلَ فيكمُ ابنُ مريمَ حَكَماً عَدلاً ، فيكسِرَ الصليبَ ، ويَقتلَ الخِنزيرَ ، ويَضَعَ الحرب ، ويَفيضَ المالُ حتى لا يَقبَلَهُ أحد ، حتى تكونَ السجدةُ الواحدة خيراً منَ

الدنيا وما فيها. ثمَّ يقولُ أبو هريرةَ: واقرَؤوا إن شئتم ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦقَبْلَ مَوْتِيَرُّ وَيُوْمَ ٱلْقِيَكَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾». [انظر الحديث: ٢٢٢٢ ، ٢٤٧٦].

٣٤٤٩ - حدّثنا ابنُ بُكير حدثنا الليثُ عن يونُسَ عنِ ابنِ شهابِ عن نافع مَولى أبي قَتادةَ الأنصاريِّ أنَّ أبا هريرة قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «كيفَ أنتم إذا نزلَ ابنُ مريمَ فيكم وإمامُكم منكم».

تابعَهُ عُقَيلٌ والأوزاعيُّ . [انظر الحديث: ٢٢٢٢ ، ٢٤٧٦ ، ٣٤٤٨].

### ٠٥ ـ باب ما ذكِرَ عن بني إسرائيل

• ٣٤٥٠ - حدّثنا موسى بن إسماعيل حدَّثنا أبو عَوانة حدثنا عبدُ الملكِ عن رِبعيِّ بنِ حِراشٍ قال: «قال عُقبة بنُ عمرو لحذيفة : ألا تحدِّثنا ما سمعتَ من رسولِ اللهِ عَلَيْه ؟ قال: إني سمعته يقول: إن مع الدجالِ إذا خَرَجَ ماءً وناراً ، فأما التي يَرى الناسُ أنها النارُ فماءٌ بارد ، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنارٌ تُحرِق. فمن أدركَ منكم فلْيقع في الذي يَرى أنها نار ، فإنه عَذت بارد». [الحديث ٣٤٥٠-طرفه في: ٧١٣٠].

٣٤٥١ - قال حذيفة: "وسمعته يقول: إن رجُلاً كان فيمَن كان قبلكم أتاهُ المَلكُ ليَقبضَ روحَه ، فقيل له: هل عمِلْتَ مِن خَير؟ قال: ما أعلم. قيل له: انظر. قال: ما أعلم شيئاً ، غيرَ أني كنتُ أُبايعُ الناسَ في الدنيا وأُجازِيهم ، فأُنظرُ الموسِرَ وأتجاوزُ عنِ المعسر. فأدخَلهُ الله الجنة». [انظر الحديث: ٢٠٧٧، ٢٠٧١].

٣٤٥٢ ـ قال: "وسمعته يقول: إن رجلاً حَضرَهُ الموتُ ، فلمّا يَسِّنَ منَ الحياةِ أوصى أهله: إذا أنا مُت فاجمَعوا لي حَطَباً كثيراً وأوقدوا فيه ناراً ، حتى إذا أكلَتْ لحمي وخلصَتْ إلى عظمي فامتحَشْتُ ، فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوماً راحاً فاذروه في اليمِّ. ففعَلوا. فجمعَه الله فقال له: لم فعَلتَ ذلك؟ قال: من خَشيتكَ. فغَفَرَ اللهُ له قال عُقبة بن عمرو: "وأنا سمعته يقول ذاكَ ، وكان نَبَاشاً ». [الحديث ٣٤٥٦ ـ طرفاه في: ٣٤٧٩ ، ٣٤٧٩].

٣٤٥٣ ـ ٣٤٥٣ ـ حدّ ثني بِشرُ بن محمدٍ أخبرَنا عبدُ الله أخبرَني مَعْمرٌ ويونُسُ عنِ الزُّهريِّ قال: أخبرني عُبَيدُ الله بن عبدِ الله أنَّ عائشة وابنَ عبّاسٍ رضيَ اللهُ عنهم قالا: «لما نُزِل برسولِ اللهِ عَلَيْ طَفِقَ يَطرَحُ خَميصةً على وجههِ ، فإذا أغتمَّ كشفها عن وَجههِ فقالَ وهوَ كذلك: لعنهُ اللهِ على اليهودِ والنصارَى ، اتَّخذوا قبورَ أنبيائهم مَساجدَ. يُحذَّرُ ما صَنعوا».

[انظر الحديث: ٤٣٦].

# الدين المان المان

لجَ الآلادِين السِّيُوطِي الجَ الآلِالدِين السِّيُوطِي (١٤٩هـ ١٩١١هـ)

عقت ق الدكتور عالبتك بن عبد مسالتركي بالمتعاون مع مركز هجرل جوث والدائي المجربة والائيلامية الدكنور اعبال ين خسن عامة

الجزءالخامس

# حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى الطبعة الأولى القاهرة ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م

مركزهجرلبجوث والتراث العربية والانيلامية الكنور عبالات تحسن عامنه

مكتب: ٤ش ترعة الزمر - المهندسين ت: ٣٢٥٢٥٧٩ - ٣٢٥١٠٢٧ فاكس: ٣٢٥١٧٥٦

ر<sup>(۱)</sup> . «لچميعًا

وأخرَج أحمدُ، والبخاريُّ، ومسلمٌ، والبيهقيُّ في «الأسماءِ والحواتِ»، (عن أبي هريرةً عال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «كيف أنتم والصفاتِ»، (عن أبي هريرةً وإمامُكم منكم؟» (تا نزَل فيكم ابنُ مريمَ وإمامُكم منكم؟» .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وأحمدُ ، وأبو داودَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ حبانَ ، عن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ قال : ( الأنبياءُ إخوة ( ) لعَلَاتٍ ، أمَّهاتُهم شتّى ، ودينُهم واحدٌ ، وإنى أولى الناسِ بعيسى ابنِ مريمَ ؛ لأنه لم يكنْ بينى وبينه نبيّ ، وإنه خليفتى على أُمَّتى ، وإنه نازلٌ ، فإذا رأيتُموه فاعْرِفوه ؛ رجلٌ مَرْبوعٌ ، إلى الحُمْرةِ والبياضِ ، عليه ثوبانِ مُمَصَّرانِ ( ) كأن رأسَه يَقْطُرُ وإن لم يُصِبُه بللٌ ، فيدُقُ الصليبَ ، ويَقْتُلُ الخنزيرَ ، ويضعُ الجزيةَ ، ويدعو الناسَ إلى الإسلامِ ، ويُهلِكُ اللَّهُ في زمانِه المسيحَ ( ) الدجّالَ ، ثم تقعُ الأَمْنةُ على الأرضِ ، حتى ترتعَ [ ١٣٠٠] الأُسُودُ مع الإبلِ ، والنّمارُ مع البقرِ ، والذئابُ مع الغنم ، وتلعبُ الصبيانُ بالحيّاتِ ( ) لا تضرّهم ، فيمكُثُ أربعينَ والذئابُ مع الغنم ، وتلعبُ الصبيانُ بالحيّاتِ ( ) لا تضرّهم ، فيمكُثُ أربعينَ والذئابُ مع الغنم ، وتلعبُ الصبيانُ بالحيّاتِ ( ) لا تضرّهم ، فيمكُثُ أربعينَ

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ١٤٤/١٥ ، وأحمد ٢١٧/١٢ (٧٢٧٣) ، ومسلم (١٢٥٢) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) أحمد ١٠٨/١٣ ، ١٠٢/١٤ ( ٨٦٨٠ ، ٨٦٨١) ، والبخارى (٣٤٤٩) ، ومسلم (٥٥ / ٢٢٤) ، والبيهقى (٨٩٥) .

<sup>(</sup>٤) في م : « أخوات » .

<sup>(</sup>٥) في ص : « يمصران » ، وفي ب ١ : « صفدان » . وثوبان ممصران : فيهما صفرة خفيفة . ينظر النهاية ٣٣٦/٤ .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ف١.

<sup>(</sup>٧) في ف١ : « بالحيتان » .

المرد المرد

تأليف الحَافِظِ الإِمَامِ أُوسِكِ أَخْمَدَ بَرْعَتْ رُونِي عَنْدِ الْخَالِقِ الْعَيْحَ الْبِرَّارِ (الرن سنة ١٩٠ه)

> وَيِعَمُ فِي مُسْنَدِ الْخَافِظِ أَبِي بَحَسُرِ الْبَرَادِ مِنَ التَّعَالِيلِ مَا لَا يُوْجَدُ فِي عَيْرُه مِنَ المسَّانِد « اِمَا كَبِرُ ...

> > تحف تی عادلت بن سست محد

كَلَجَعَتْ وَقَرْهُ وَهَدَامَ لَهُ بِرْرِعَتِرَاللّهِ البَرْرُ لُهِ أَبُوعَيْرِةً مشعَوْرِبُ حَسَدَلَ لِسَلْمَاتُ

المجرج الرابست عشش

مكتبة العكوم والحكم المدينة المستؤرة

### جَمَيتُ الْجِقُوقِ مَحَفُوظَتَر ٢٠٠٦ م-١٤٢٧ هـ

الطبعة الأولى

مكتبة العلوم و الحكم المدينة المنورة شارع الستين- ص ب ٦٨٨ هاتف - ٢٩١٩٤٨

ر<sup>(۱)</sup> . جميعًا

وأخرَج أحمدُ، والبخاريُّ، ومسلمٌ، والبيهقيُّ في «الأسماءِ والصفاتِ»، (عن أبي هريرةً أنه قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «كيف أنتم إذا نزَل فيكم ابنُ مريمَ وإمامُكم منكم؟ » أنه .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وأحمدُ ، وأبو داودَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ حبانَ ، عن أبي هريرة ، أن النبيَ ﷺ قال : « الأنبياءُ إخوةٌ لعَلَّتِ ، أمَّهاتُهم شتَّى ، ودينُهم واحدٌ ، وإنى أولى الناسِ بعيسى ابنِ مريمَ ؛ لأنه لم يكنْ بينى وبينه نبى ، وإنه خليفتى على أُمّتى ، وإنه نازلٌ ، فإذا رأيتُموه فاعْرِفوه ؛ رجلٌ مَرْبوعٌ ، إلى الحُمْرةِ والبياضِ ، عليه ثوبانِ مُمَصَّرانِ (٥) ، كأن رأسه يَقْطُرُ وإن لم يُصِبُه بلَلٌ ، فيدُقُ الصليبَ ، ويَقْتُلُ الحَنزيرَ ، ويضعُ الجزيةَ ، ويدعو الناسَ إلى الإسلامِ ، ويُهلِكُ اللهُ في زمانِه المسيحَ (١) الدجّالَ ، ثم تقعُ المُمنةُ على الأرضِ ، حتى ترتعَ [ ١٣٠٠] الأُسودُ مع الإبلِ ، والنّمارُ مع البقرِ ، والذئابُ مع الغنم ، وتلعبُ الصبيانُ بالحيّاتِ (٧) لا تضرّهم ، فيمكُ أربعينَ والذئابُ مع الغنم ، وتلعبُ الصبيانُ بالحيّاتِ (٧)

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ١٤٤/١٥ ، وأحمد ٢١٧/١٢ (٧٢٧٣) ، ومسلم (١٢٥٢) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) أحمد ١٠٨/١٣، ١،٤١/١٥١ (٨٦٨، ٨٣١)، والبخاري (٣٤٤٩)، ومسلم (٥٥١/٢٢٤)،

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ أَخُواتَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ص : ( يمصران » ، وفي ب ١ : ( صفدان » . وثوبان ممصران : فيهما صفرة خفيفة . ينظر النهاية ٣٣٦/٤ .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ف١.

<sup>(</sup>٧) في ف١ : ﴿ بِالْحِيتَانِ ﴾ .

### الوليد بن رباح عن أبي هريرة

۱۰۸ حدثنا محمد بن معمر قال: نا أبو عامر قال: نا كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «يوشك أن يترل عيسى ابن مريم حكمًا عدلاً وإمامًا مقسطًا، فيقتل الخترير ويكسر الصليب وتكون الدعوة واحدة»(٢).

٩ - ٨١٠٩ حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: نا أبو أحمد عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله الله الله عن المؤمن مرآة المؤمن يحوطه من ورائه ويكف عليه ضيعته»(٣).

وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أبي هريرة إلا الوليد بن رباح ولا نعلم حدث به عن كثير إلا أبو أحمد.

عن فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، به. (١) أخرجه أحمد في المسند (٤٨٢/٢) من طريق فليح عن هلال به بإسناده.

(٢) أخرجه أحمد في المسند (٢٩٤/٢) من طريق كثير بن زيد عن الوليد عن أبي هريرة.

(٣) أخرجه أبو داود في السنن (٤٩١٨)، والبخاري في الأدب المفرد (٢٣٩)، والقضاعي في مسند الشهاب (١٠٦/١ح١٢٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٦٧/٨)، وفي شعب الإيمان (١١٣/٦) جميعهم من طرق عن كثير ابن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة، به مرفوعًا.

-470-

م بعی حوث ا بوبر فرق سے روایت مراسان کا وارسی

البح الزفار مشربزار ملا 14

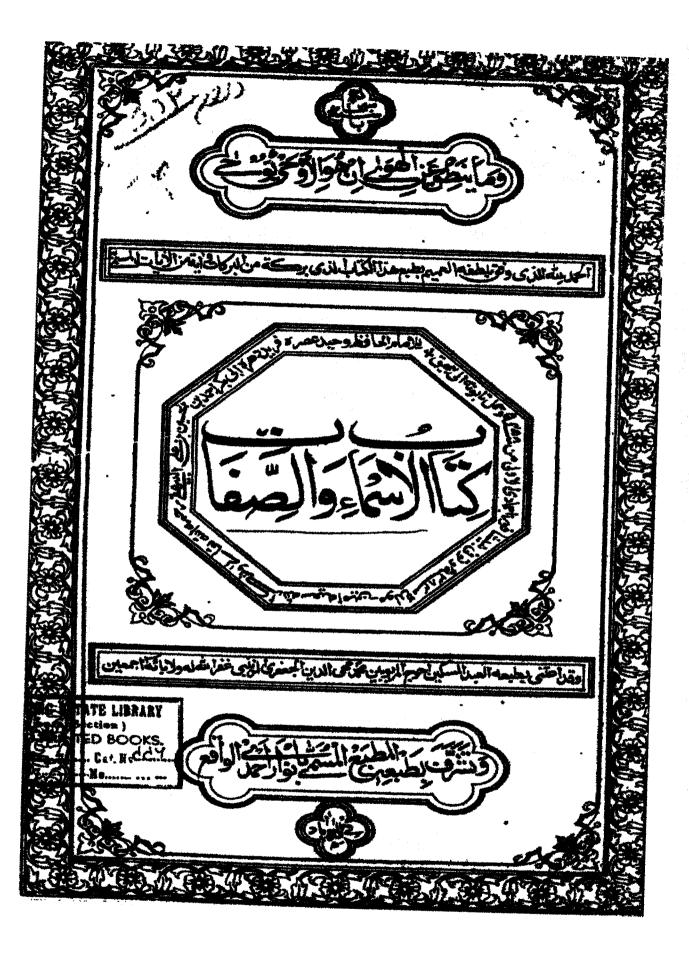

# كتاب الساء والصفات

للامام انعاً فظو جيدعصة فهدده في بكراحد الكسين بن على البيهة في حدالله تعالم في المين مولده مسسة وتوفى بنيسابوس مولده مسسة وتوفى بنيسابوس اجهادى الاولى منسكة وحل تابوته لك



اشبه بالكتاب والسنة ومابنة التونين فياحب قول الله عز وحما لعيب المحافظ قال آنا آبومكرين استخن قال آفا احدين ابرحيم قال ثنا ابن بكيرقال حداثتي اللبيشين يونس ن آبن شحاب عن ذافع مولى آبي قتارة الإنصارى قُال آن آبلع يوِّرض للصُّعيند قال قال دسول ل إدلة عليدوسل كيعت انتم ا فا انزل بن مهم من السعاء فيكع وإ ما مكوسَلَوس وأكا الجناس ى فى الصيوع ت يجبرين بيكير والنوحية مسلومن وجه أخرعن يوينس وانما الرا ونزوله بعدالهة ابيدا خيرنا المحسن عدالحسين بدداله فالعلو كالمنابوه الاحديث الع قال تناعد بن عقيل قال ثنا حفص بن عبدالله قال حد شي الرهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة قال اخيرنى ابوالزنادعن عبوالمحن الاعصعن أبي حرية رضى الله عندا ندسمعه بغول قال رسول شعصاع مته عبيد وسلم الملائكة بتعاقبون فيكعر الاتكة بالليل وملائكة بالمهارويج معون فيصلاة الفجوصلاة العصريتم ببيج الميدالذين بانوا فيكوفييسا لحيهواع إمم فيقول كيعن توكم عبادى فيقولون وكناهم وهربصلون وانتيناهم وهم بصلون اخرجالا في العنبيومن و عن إلى المزيناء أحيد إبوعيد لله الحافظ والوكرين الحسن القاضى فالاثنا بوالعياس بن بيغوب قال تَسْاالْحِباس بن سحن لدوري فال ثنا ابوالنضها شُم بن القاسم قال ثناو بخايمت عبدنالله بن دينارعن سعبدين بيسارعن إلى حريزة يصنى الله عندقال قال رسول للعصلى الله فان الله عزرجل يقيلها بمينه فيرسها لصاحبها كايزبي احدكم فلوه عنى تكون صنيل ا عنابى هربية رضى الله عندتم فال وسرواة ورقا فذكهة واخرجه مسلمن وجه اخرع شدان رسول المتفصلي المتفعليد وسلوقال مآمن عبد مومن يتصدق بصد كالامن طبيب الايقبال للأ

44

## خِتَابِّ الْاَيْنِيَّاءِ وَالْصِيْلِاتِيَّا

تأليف الإمام الحافيط الي بكر المحمَدُ بن كحسين البيه قي المولودسَنة ٢٨٤ وَالمتوفِى سَنة ١٥٨ رَحَهُ الله

> حَقَّتَهُ وَخَنَّجُ أَحَادِيْتُهُ وَعَلَّوْعَلَيه عَبْ السّرِبْ مِجْمَداسَحَامِثِ دِيْ

قَكَمَ كَ مُ فضِيلَا لَشِيخِ مقبِل بن هَادِي لَوَادِيْ

المعجب للرالاث افي

مكتبة السوادي للتوزيع

former sometimes

باب

قول الله عز وجل لعيسى عليه السلام: معرف معليه السلام: معرف معليه السلام: معرف معرف معرف المعلق المعرف المع

قـول الله عـز وجـل لعيسى عليـه السـلام: ﴿ إِنِّي مُتَوَفِّيكُ وَرَافَعُكُ إِلَي ﴾ [آل عمران: ٥٥]، وقوله تعالى: ﴿ بَل رَفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء: ١٥٨]، وقوله جل وعلا: ﴿ يَعْرُبُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج: ٤] وقوله تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكُلِّمُ الطّيبُ وَالْعَمَلُ الصَّالَحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [فاطر: ١٠].

( ٨٩٥) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا أحمد بن إبراهيم ثنا ابن بكير حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى أبى قتادة الأنصاري قال: إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه : ﴿ كَيْفُ أَنْتُم الْأَنْصَارِي قَالَ: إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه : ﴿ كَيْفُ أَنْتُم الْأَنْصَارِي فَي الصَّحِيح عن إذا نزل ابن مريم من السماء فيكم وإمامكم منكم ﴾ رواه البخاري في الصَّحِيح عن يحيى بن بكير، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يونس، وإنما أزاد نزوله من السماء بعد الرفع إليه.

the said of

and with

(YAK) many with

( ٨٩٥) إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات:

أبو بكر بن إسحاق تقدم برقم (٤) وأحمد بن إبراهيم وهو البن خليخان برقم (٩٥) وبقية رجال الإسناد كلهم ثقات رجال الشيخين.

(وما آتُكم الرسول فذوه وما نهسكم عنه فا تتهوا)

الجزء السادس

السِّياراكِدِينَ

لإمسام الحدثين الحافظ الحليل ابى بـكر احدين الحسين لبن عل البيهى المتوق سنة تمان و حسين واربعائة رشى الحة عنه

(ر ف دیله)

﴿ الجرهر التي ﴾

MARKET STATE OF STREET STATE STATE OF STREET STATE STATE

العلامـة علاء الذين عـلى بن عبّان المساردينى الشهير (بابن التركيانى ) المتوفى سنة شمس و ا دبيين و سبعائة رحمه الله تعالى

﴿ الطبعة الاصلى ﴾

عرما الله تنالى إلى أقمى الزمن سنة ١٣٥٠ غرية موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسولانه صلىانه عليه وسلم من وجد ما له عند رجل فهوا حق به و يتبع البيع من با عه ــ

(أخبرنا) أبوحازم العبدوى الحافظ أنبا أبوالفضل بن خير ويه ثنا احد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا حميد الطويل عن الحسن ان رجلا باع جارية لابيه وأبوه غائب فلما قدم أبى ابوء ان يجيز بيعه وقدولدت من المشترى فاختصموا الى عمر بن الخطاب فقضى للرجل بجاريته وأمر المشترى ان يأخذ بيعه بالخلاص فلزمه فقال أبوالبائع مهم فليخل عن أبنى فقال له عمر رضى الله عنه وانت في عن ابنه -

(وأخبرنا) ابو حازم أنبا أبو الفضل ثنا احمد ثنا سعيد ثنا خالد بن عبدا قد ثنا مطرف عن عساسر الشعبي فى دجل وجد جاريته فى يدرجل قد ولدت مته فاقام البينة انها جاريته واقام الدى فى يده الحارية البينة انه اشتراها فقال لا (۱) على يأخذ صاحب الحارية جاريته ويؤ غذالبائع بالحلاص (وقال وحدثنا) سعيد ثنا هشيم أنبا اسمعيل بن سالم قال سمعت الشعبي يقول ليس الحلاص بشيء من باع ما لا يملك فهولصاحبه ويتبع المشترى البائع بما اعطاه وليس على البائع اكثر من ان يردما اخذ ولا يؤخذ بغيره (وروينا) من وجه آخر عن الشعبي عن شريح انه قال من شرط الحلاص فهو احمق سلم مابعت اوردما أخذت ايس الحلاص بشيء (قال الشيعة) وقول على ويؤخذ البائع بالخلاص يريد والله اعلم بالثمن وقيمة الولد فيكون موافقا لقول من بعده وما روينا في الحديث عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم —

### باب من قتل خازير ااوكسر صليبا اوطنبورا

( أخبرنا ) أبو عمر وعدمن عبدا قه الاديب أنبأ أبوبكر الاسماعيل اخبرتى الحسن هو ابن سفيان ( قال وأنبأ ) أبوبكر وأبو خيشمة وعبد الاعلى قالوا ثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد عن أبى حريرة يبلغ به النبى صلىا قه عليه وسسلم قال يوشك ان ينزل فيكم ابن مريم سكما مقسطا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضم الجزية ويفيض المال حتى لايقبله احد ــ افظ عبدالاعل ــ رواء البخارى فى الصحيح عن على عن سفيان ورواء مسلم عن عبدالاعل بن حماد ــ

(أخبرنا) أبوعبدا فله الحافظ أنبا أبو الحسن على بن عد بن مختويه ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدى ثنا سفيان ثنا أبن أبى نجيح عن مجاهد عن أبى معمر عن عبدا لله بن مسعود قال دحل النبى صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت ثنبا ثة وستون نصبا بقبل يطعنها بعود بيده (٢) ويقول جاء الحق و ما يبدئ الباطل وما يميد ( جاء الحق و مقال الله الباطل الله الباطل كان زهوقا) دواء البخارى في الصحيح عن الحميدى وغيره ورواه مسلم عن جماعة عن سفيان –

(وأخبرنا) أبو الحسين بن بشران أنبأ الحسين (٣) بن صفوان ثنا ابن أبي الدنيا ثنا على بن الجعد أنبأ قيس بن الربيع عل أبي حسن ان رجلا كسر طنبورا لرجل فرفعه الى شريخ قلم يضمنه --

### باب من اراق ما لا يحل الانتفاع به من الخروغير ها وكسروعاء ها

( أخبرنا ) أبوزكريا بن أبى اصحاق المزكل وغيره قالوا ثنا أبو العباس عد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنيا الشافى أنبأ مالك بن انس عن اصحاق بن عبدا قد بن أبى طلحة عن انس بن مالك قال كنت استى ابا عبيدة وابا طلحة وأبى بن كهب شرا بامن فضيخ (٤) وتمر بحاء هم آتفقال ان الجمر تدحرمت قتال أبو طلحة يا انس قم الى هذه الجرارة كسرها قال انس

(1) ر \_ قال قال (٢) مص \_ في يده (٣) مص \_ أبو الحسين (٤) شراب يتخذ من البسر المفضوح اى المشدوخ \_ نها يه \_

قال (باب من اراق ما لا ينتفع بد من الخروغيرها)

¥

# المناز ال

للامِكَ مر أَيْ بَكُراً حُدَبِلِ كُسيْن بِن عَلِي لِبَيهَ عَي المتوفي سَنة ٤٥٨ه

> تحکقیق محمرعبدالقبا درعطا

> > الجيزء السيادس بحتوى على الكتب التالية

تتمة كتاب البيوع - الرهن - التفليس - الحجر - الصلح الحوالة - الضمان - الشركة - الوكالة - الإقرار - العارية المغصب - الشفعة - القراض - المساقاة - الإجارة - المزارعة إحياء الموات - الوقف - الهبات - اللقطة - الفرائض - الوصايا الوديعة - قسم الفيء والغنيمة

سنشودات وسایی بیانی

دارالكتب العلمية

سننفوات محترقايك بيوث



داراكنك العلمية

جمیع ازدهاوی محموط Copyright All rights reserved Tous droits réservés

جميع حقسوق المكيسة الأدبيسة والغنيسة محفوظ سسة السدار الكتسسب العلميسسة بيسروت البسان. ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخساله على الكمبيوتسر أو برمجتسه على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة النافسسر خطياً

### Exclusive rights by

### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

### Droits exclusifs à Dar Ai-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liban

Il est interdit à toute personne individuelle ou morale d'éditer, de traduire, de photocopier, d'enregistrer sur cassette, disquette, C.D., ordinateur toute production écrite, entière ou partielle, sans l'autorisation signée de l'éditeur.

> الطبعة الثالثـة ٢٠٠٧م.١٤٢٤هـ

### دارالکنبهالعلمیه بینوت بسیس

رَسل الطريف - شارع البحتري - بناية ملكارت الإدارة العامة: عرمون - القية - مبنى دار الكتب العلمية هاتف وفاكس: ١٩/١٢/١/ ٨٠٤٨١ ( ١٩٦٥) صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لينان

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beirut - Lebanon

Rami Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bidg. 1st Floor Head office

Aramoun - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg. Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13 P.O.Box: 11-9424 Beirut - Lebanon

#### Dar Al-Kutub Al-ilmiyah

Beyrouth - Liban

Rami Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melkart, 1er Étage

### Administration général

Aramoun - Imm. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13 P.P: 11-9424 Beyrouth - Liban



http://www.al-ilmiyah.com/

e-mail: sales@al-ilmiyah.com info@al-ilmiyah.com baydoun@al-ilmiyah.com قال الشيخ: وقول علي ويؤخذ البائع بالخلاص يريد والله أعلم بالثمن وقيمة الولد فيكون موافقاً لقول من بعده، وما روينا في الحديث عن سمرة عن النبي ﷺ.

### [١٠] - باب من قتل خنزيراً أو كسر صليباً أو طنبوراً

١١٥٤٩ ـ أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي، أخبرني الحسن هو ابن سفيان. قال: وأنبأ أبو بكر وأبو خيثمة، وعبد الأعلى قالوا: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة يبلغ به النبي على قال: «يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد».

لفظ عبد الأعلى رواه البخاري في الصحيح عن علي عن سفيان، ورواه مسلم عن عبد الأعلى بن حماد.

بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا ابن أبو الحسن على بن محمد بن سختويه، ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أبي معمر، عن عبد الله بن مسعود قال: دخل النبي همكة يوم الفتح وحول البيت ثلثماية وستون نصباً فجعل يطعنها بعود بيده ويقول: جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد: ﴿جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً [الإسراء ٨١].

رَواه البخاري في الصّحيح عن الحميدي وغيره، ورواه مسلم عن جماعة عن سفيان.

۱۱۵۵۱ \_ وأخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأ الحسين بن صفوان، ثنا ابن أبي الدنيا، ثنا علي بن الجعد، أنبأ قيس بن الربيع، عن أبي حصين أن رجلًا كسر طنبوراً لرجل فرفعه إلى شريح فلم يضمنه.

### [11] ـ باب من أراق ما لا يحل الإنتفاع به من الخمر وغيرها وكسر وعاءها

1100٢ ـ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وغيره، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك بن أنس، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب شراباً من فضيخ وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها، قال أنس: / فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله ١٠٢ حتى تكسرت.

أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.

\*

من ادر مراث C C /3 2. 33 0 ind Ich de الله وي عبد - س على وساكى د ره المدارة (01) قدين لمفيل بعل الواي

عن زواید البرّاز عن زواید البرّاز علی المستقی تالیف تالیف امافظ نورالین علی بابی براته شی

> تحقيق الحدّث البيران الأعظمي ع حبيب الرحمان الأعظمي ع

> > الجزءالرابع

مؤسسة الرسالة

م**یویسة الیمالة** بیروت - شارع سوریا - بنایة صدي وصالحة حالف: ۲۹۹۰۲۹ - ۲۲۱۶۹۲ ص.ب: ۷۲۹۰ برقباً : بیوشران



قال ابو سعيد ، قلنا : إن ذلك الرجل ، عمر بن الخطاب ، مما نعلم من قوته وجلده .

قال عبد العزيز: فما كنا نراه إلا عمر، حتى مات عمر.

قلت : هو في الصحيح وغيره باختصار ، ولم أره بتمامه .

قال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد.

قلت : إن أراد بتمامه ، فنعم ، وإلا ، فلا .

٣٣٩٥ حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ، ثنا أحمد ، ثنا العمش ، عن عطية ، عن أبي سعيد . قلت : فذكر نحوه ، باختصار .

٣٩٩٦ حدثنا علي بن المنذر ، ثنا محمد بن فضيل ، عن عاصبم بن كليب ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق يقول : يخرج الأعور الدجال ، مسيح الضلالة قبل المشرق في زمن اختلاف من الناس ، وفرقة ، فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأرض في أربعين يوماً ، الله أعلم ما مقدارها ؟ فيلقى المؤمنون ، شدة شديدة ، ثم ينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم من السهاء ، فيقوم الناس ، فإذا رفع رأسه ، من ركعته ، قال : سمع الله لمن حمد ، قتل الله المسيح الدجال ، وظهر المؤمنون ، فأحلف ان(١) رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا القاسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا القاسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم

٣٣٩٥ قال الهيشمي : قلت : هو في الضحيح باختصار ، رواه أبويعلى ، والبزار ، وفيه الحجاج بن
 أرطاة ، وهو مدلس ، وعطية ضعيف ، وقد وثق (٧/ ٣٣٦) .

قلت : وقد أخرجه الهيثمي بشيء من الاختصار . (١) كذا في الزوائد ، وفي الأصل ( ما حلف رسول الله ) .

٣٣٩٦ قال الهيثمي : رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح ، غير علي بن المنذر ، وهو ثقة (٧/ ٣٤٩) .

قال : إنه لحق ، واما أنه قريب ، فكل ما هو آت قريب(١) .

٣٣٩٧ حدثنا خالد بن يوسف ، حدثني أبي ، يوسف بن خالد ، ثنا جعفر بن سعرة ، ثنا خبيب بن سليمان ، عن أبيه سليمان بن سمرة ، عن سمرة بن جندب فذكر أحاديث بهذا ، ثم قال : وبإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن المسيح الدجال ، يمكث في الأرض ، إذا خرج ، ما شاء الله ، ثم يجيء عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم من المشرق مصدقاً بمحمد صلى الله عليه وسلم من المشرق مصدقاً بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملته ، ثم يقتل المسيح الدجال ، ثم إنما هو قيام الساعة ، وسوف ترون قبل قيام الساعة أشياء عظاماً ، تقولون : هل كنا حدثنا بهذا ، فإذا رأيتم ذلك ، فاذكروا الله ، واعلموا أنها أوائل الساعة .

٣٣٩٨ ـ قلت : قال : وبإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن المسيح الدجال ، أعور عين الشمال ، عليها ظَفَرَة (٢) غليظة ، يبرىء الأكمة ، ويحيي الموقى ، ويقول : أنا ربكم ، فمن اعتصم بالله ، فقال : ربي الله ، حتى لا يموت ، فلا عذاب عليه ، ومن قال : أنت ربي ، فقد فتن .

### باب في ابن صياد

٣٣٩٩ ـ حدثنا محمد بن عامر الأنطاكي ، ثنا يحيى بن محمد بن سابق ، ثنا زياد بن الحسن بن فرات القزاز ، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة ، عن زيد بن حارثة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه ، انطلق : فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه ، حتى دخلوا بين حائطين في زقاق طويل ، فلما انتهوا إلى الدار ، إذا امرأة قاعدة ، وإذا قربة عظيمة ، ملأى ماءاً ،

٣٣٩٧ (١) هذا هو الصواب كها في المعجم الكبير للطبراني ، وفي الأصل (سعيد) .

 <sup>(</sup>۲) بفتح الظاء والفاء : لحمة تنبت عند المآقي وقد تمتد إلى السواد فتغشيه .
 ۲۲۹۸ قال الهيشمي : رواه الطبراني ، وأحمد ، ورجاله رجال الصحيح ، ورواه البزار بإسناد ضعيف (۷/ ۲۲۲) .

عَنْ زُوَائِدُ الْبَرَّارِ عَنْ زُوَائِدُ الْبَرَّارِ عَنْ زُوَائِدُ الْبَرَّارِ عَلَى الْبَعَالِي عَنْ زُوَائِدُ الْبَرَّارِ عَلَى الْبَعَالِي عَلَى الْبَعْلِي اللّهِ عَلَى الْبَعْلَى الْبَعْلِي الْبَعْلِي الْبَعْلِي الْبَعْلِي اللّهِ عَلَى الْبَعْلِي عَلَى الْبَعْلِي اللّهِ عَلَى الْلَهْ عَلَى الْبَعْلِي الْبَعْلِي اللّهِ عَلَى الْبُعْلِي اللّهِ اللّهِ عَلَى الْبَعْلِي الْبِعِلَى الْبَعْلِي اللّهِ عَلَى الْبَعْلِي الْبِعْلِي الْبَعْلِي الْبَعْلِي الْبَعْلِي الْبِعْلِي الْبَعْلِي الْبَعْلِي الْبَعْلِي الْبِعْلِي الْبَعْلِي الْبَعْلِي الْبِعْلِي الْبَعْلِي الْبَعْلِي الْبِعْلِي الْبِعْلِي الْبِعْلِي الْبِعْلِي الْبِعْلِي الْبِعْلِي الْبَعْلِي الْبَعْلِي الْبَعْلِي الْبَعْلِي الْبِعْلِي الْبِعْلِي الْبِعْلِي الْبِعْلِي الْبِعْلِي الْبِعْلِي الْبَعْلِي الْبِعْلِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْلِي الْب

تحقيق الحذِث الكبيرالع في الأشيخ حبيب الرحمن الأعظمي

الجزءالثالث

مؤسسة الرسالة

جَسِیْج اَمجِهُ قُوق بَحِنُوطَهُ مَهِ الطبعسَة الأول ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

مؤسسة النسالة بيروت - شارع سوديا - بناية صدي وصالحة مانف: ٣١٩٠٩ - ٣١٩٠٣ ص.ب: ٧٤٦٠ برقباً : بيوشران



قال ابو سعيد ، قلنا : إن ذلك الرجل ، عمر بن الخطاب ، مما نعلم من قوته وجلده .

قال عبد العزيز: فما كنا نراه إلا عمر، حتى مات عمر.

قلت : هو في الصحيح وغيره باختصار ، ولم أره بتمامه .

قال البزار : لا نعلمه يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد .

قلت : إن أراد بتمامه ، فنعم ، وإلا ، فلا .

٣٣٩٥ حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ، ثنا أحمد ، ثنا الأعمش ، عن عطية ، عن أبي سعيد . قلت : فذكر نحوه ، باختصار .

٣٩٩٩ - حدثنا علي بن المنذر ، ثنا محمد بن فضيل ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق يقول : يخرج الأعور الدجال ، مسيح الضلالة قبل المشرق في زمن اختلاف من الناس ، وفرقة ، فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأرض في أربعين يوماً ، الله أعلم ما مقدارها ؟ فيلقى المؤمنون ، شدة شديدة ، ثم ينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم من الساء ، فيقوم الناس ، فإذا رفع رأسه ، من ركعته ، قال : سمع الله لمن حمد ، قتل الله المسيح الدجال ، وظهر المؤمنون ، فأحلف ان (۱) رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا القاسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا القاسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم

\*

ه ٣٣٩ قال الهيشمي : قلت : هو في الضحيح باختصار ، رواه أبويعلى ، والبزار ، وفيه الحجاج بن أرطاة ، وهو مدلس ، وعطية ضعيف ، وقد وثق (٧/ ٣٣٦) .

قلت : وقد أخرجه الهيئمي بشيء من الاختصار .

<sup>(</sup>١) كذا في الزوائد، وفي الأصل (ما حلف رسول الله). ٣٩٩٠ قال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، غير علي بن المنذر، وهو ثقة (٧/ ٣٤٩).

قال : إنه لحق ، واما أنه قريب ، فكل ما هو آت قريب(١) .

جعفر بن سعد (۱) بن سمرة، ثنا خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن سعد (۱) بن سمرة، ثنا خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب فذكر أحاديث بهذا، ثم قال: وبإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسيح اللجال، يمكث في الأرض، إذا خرج، ما شاء الله، ثم يجيء عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم من المشرق مصدقاً بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملته، ثم يقتل المسيح اللجال، ثم إنما هو قيام الساعة، وسوف ترون قبل قيام الساعة أشياء عظاماً، تقولون: هل كنا حدثنا بهذا، فإذا رأيتم ذلك، فاذكروا الله، واعلموا أنها أوائل الساعة.

٣٣٩٨ ـ قلت : قال : وبإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن المسيح الدجال ، أعور عين الشمال ، عليها ظَفَرة (٢) غليظة ، يبرىء الأكمة ، ويحيي الموتى ، ويقول : أنا ربكم ، فمن اعتصم بالله ، فقال : ربي الله ، حتى لا يموت ، فلا عذاب عليه ، ومن قال : أنت ربي ، فقد فتن .

### باب في ابن صياد

٣٣٩٩ حدثنا محمد بن عامر الأنطاكي ، ثنا يحيى بن محمد بن سابق ، ثنا زياد بن الحسن بن فرات القزاز ، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة ، عن زيد بن حارثة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه ، انطلق : فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه ، حتى دخلوا بين حائطين في زقاق طويل ، فلما انتهوا إلى الدار ، إذا امرأة قاعدة ، وإذا قربة عظيمة ، ملأى ماءاً ،

٣٣٩٧ (١) هذا هو الصواب كيا في المعجم الكبير للطبراني ، وفي الأصل (سعيد) .

<sup>(</sup>٢) بفتح الظاء والفاء : لحمة تنبت عند المآقي وقد تمتد إلى السواد فتغشيه .

۳۳۹۸ قال الهيثمي : رواه الطبراني ، وأحمد ، ورجاله رجال الصحيح ، ورواه البزار بإسناد ضعيف (٧/ ٢٣٣) .

### اتحاف الجماعة

### بما جاء في الفتن والملاحم واشراط الساعة حص

تألیف الفقید الی الله تعالی حمود بن عبدالله التویجری غفر الله له ولوالدیسه ولجمیع المسلمسین

الجزء الشاني

الطبعة الاولى عسام ١٣٩٦

طبع على نفقة بعمن المحسنين جزاهم الله خير الجزاء وقف لله تعالى

حقوق الطبع معفوظة للمؤلف طبخ في معفوظة الكينة . الرئياض - سُتَابع المكك فيصرل

وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال لي مايبكيك قلت يارسول الله ذكرت الدجال فبكيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن يخرج الدجال وأنا حي كفيتكموه وأن يخرج الدجال بعدي فأن ربكم عزوجل ليس بأعور أنه يخرج في يهودية أصبهان حتى يأتي المدينة فينزل ناحيتها ولها يومئذ سبعة أبواب على كل نقب منها ملكان فيخرج اليه شرار أهلها حتى يأتي فلسطين باب لد فينزل عيسى عليه السلام فيقتله ثم يمكث عيسى عليه السلام فيقتله مقسطا » رواه الامام أحمد باسناد جيد وابن حبان في صحيحه مقسطا » رواه الامام أحمد باسناد جيد وابن حبان في صحيحه •

وعن عاصم بن كليب عن أبيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أحدثكم ماسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق « ان الاعور الدجال مسيح الضلالة يخرج من قبل المشرق في زمان اختلاف من الناس وفرقة فيبلغ ماشاء الله أن يبلغ من الارض في أربعين يوما الله أعلم ما مقدارها الله أعلم ما مقدارها مرتين وينزل عيسى بن مريم فيؤمهم فاذا رفع زأسه من الركعة قال سمع الله لن حمده قتل الله الدجال وأظهر المؤمنين » رواه ابن حبان في صحيحه ورواه البزار بنحوه وزاد فأحلف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا القاسم الصادق المصدوق قال رسول الله بعق وأما انه قريب فكل ماهو آت قريب » قال الهيشمي ورجاله رجال الصحيح غير علي بن المنذر وهو ثقة وقال العافظ ابن حجر في فتح الباري أخرجه البزار بسند جيد .

وعن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا تقول الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج اليهم جيش من المدينة من خيار أهل الارض يومئذ فاذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين

\_ YY & \_

X

اقان الحامة

سنبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين اخواننا فيقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتحون قسطنطينية فبينماهم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون اذ صاح فيهم الشيطان ان المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل فاذا جاءوا الشام خرج فبينماهم يعدون للقتال يسوون الصفوف اذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم فاذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لانذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته » رواه مسلم •

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم فيقسول اميرهم تعال صل بنا فيقول لا ان بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الامة » رواه الامام أحمد ومسلم •

وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « يكون للمسلمين ثلاثة أمصار مصر بملتقى البحرين ومصر بالحيرة ومصر بالشام فيفزع الناس ثلاث فزعات فيخرج الدجال في أعراض الناس فيهزم من قبل المشرق فأول مصر يرده المصر الذي بملتقى البحرين فيصير أهله ثلاث فرق فرقة تقول نشامه ننظر ماهو وفرقة تلحق بالاعراب وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم ومع الدجال سبعون ألفا عليهم السيجان وأكثر تبعه اليهود والنساء ثمياتي المصر الذي يليه فيصير أهله ثلاث فرق فرق فرقة تقول نشامه و ننظر ما هو وفرقة تلحق بالاعراب وفرقة تلحق بالمعراب وفرقة

### اتحاف الجماعة

### بمسا جاء في الفتن والملاحم واشراط الساعة حص

تألیف الفقید الی الله تعیالی حمود بن عبدالله التویجری غفر الله له ولوالدییه ولجمیع المسلمین

الجزء الشاني

الطبعة الاولى عنسام ١٣٩٦

طبع على نفقة بعض المحسنين جزاهم الله خير الجزاء رقف لله تعالى

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف طبع فيث مطبعة للدينة . الرئياض . كثابع المكك فيعمل

# بغتيناً الرائدة المنافقة المنا

لِلْحَافَظُ نُورُ الدِّينَ عَلَى مِنْ أَدِيكُ رَّا لَهُ مِنْ يَكُرُّ الْمَيْتُ ثِينَى لِلْمُ الْمُؤْرِدِ الدِّينَ عَلَى الْمُؤْرِدِ الدِّينَ عَلَى الْمُؤْرِدِ الدِّينَ عَلَى الْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِدِ اللَّهِ الْمُؤْرِدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا الل

تحقیٰق عَیدالله محَدَّ الدَّرُویشُ

الجزوالت بع

كتاب التفسير، والتعبير، والقدِر

الفات عنه والنشد والتوديث

رواه البزار، وفيه: بقية، وهو مدلس.

١٢٥٤٢ ـ وعن نهيك بن صُريم السَّكُوني قال: قال رسول الله ﷺ:

V/TE9

«لَتُقَاتِلُنَّ المُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُقَاتِلَ بَقِيَّتُكُمُ الدَّجَّالَ عَلَىٰ نَهرِ الأَرْدُنِّ أَنْتُمْ شَرْقِيَّهُ وَهُمْ يَّهُ».

ولا أدرى أين الأردن يومئذ [من الأرض](١).

رواه الطبراني والبزار ورجال البزار ثقات.

١٢٥٤٣ ـ وعن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق يقول:

«يَخْرُجُ أَعْوَرُ الدَّجَّالُ مَسِيْحُ الضَّلاَلَةِ قِبَلَ المَشْرِقِ فِي زَمَنِ اخْتِلاَفٍ مِنَ النَّاسِ وِفِرْقَةٍ ، فَيَبْلُغُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَبْلُغَ مِنَ الأَرْضِ فِي أَرْبَعِينَ يَوْمَا ، اللهُ أَعْلَمُ مَا مِقْدَارُهَا ، فَيَلْقَىٰ المُؤْمِنُونَ شِدَّةً شَدِيْدَةً ، ثُمَّ يَنْزِلُ عِيْسَىٰ ابنُ مَرْيمَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ - مِنَ السَّمَاءِ فَيَوُّمُ (١) النَّاسَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رَكْعَتِهِ قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، قَتَلَ اللهُ المُسِيْحَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، قَتَلَ اللهُ المُسِيْعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، قَتَلَ اللهُ المُسِيْعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، قَتَلَ اللهُ المُسْلِمُونَ » (٢) .

فَأَحْلِفُ أَنَّ رَسُولَ الله عِيدَ أَبا القاسم الصادق المصدوق عِيدَ قال:

«إِنَّهُ لَحَقٌّ، وأُمَّا أَنَّهُ قَرِيْبٌ فَكُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيْبٌ».

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير علي بن المنذر وهو ثقة.

١٢٥٤٤ ـ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

«إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مَدِيْنَةَ هِرَقْلَ أَو قَيْصَرَ، وتَقْتَسِمُونَ أَمْوَالَها بِالتَّرَسَةِ ويُسْمِعُهُمُ الصَّرِيْخُ: أَنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَهُمْ فِي أَهَالِيْهِمْ، فَيُلْقُونَ مَا مَعَهُمْ ويَخْرُجُونَ فَيُقَاتِلُونَ».

١٢٥٤٢ ــ رواه البـزار رقم (٣٣٨٧) وفيـه: محمـــد بن أبــأن القـــرشي: ضعفـه أبـــو داود وابن معين، وقــال البخاري: ليس بالقوي، وانظر الضعيفة رقم (١٢٩٧).

١ ـ في زيادة من البزار.

١٢٥٤٣ ـ ١ ـ في البزار رقم (٣٣٩٦): فيقوم.

٢ ـ في البزار: المؤمنون.

١٢٥٤٤ ـ رواه الطبراني في الأوسط رقم (٢٢٧) وقال: لم يرو هـ ذا الحديث عن إسماعيل بن أبي حالد إلا إسماعيل بن أبي خالد: كوفي، ورواية ابن عياش عن غير الشاميين ضعيفة.

### الأصفّائة منازالصِّحيائة

سَتَّالَيفُ شَيِّخ الِلسِكَلَم وَعَلَم اللَّعِكَلَم قَامَي القُضَّاة شَهَابِالدِّنِ أِي الفَضلُ المَمْرِنِ عَلِي بُمُحَدَّ مِنْحَدَّ بن عَلِي الكِنَانِي العَسقلانِي المصرِّي الشَّافِيمُ المَروفُ بَابِن حِرَرِحِمَهُ اللَّه المَروفُ بَابِن حِرَرِحِمَهُ اللَّه المَروفُ بَابِن حِرَرِحِمَهُ اللَّه

طبعت هذه النسخة طبق النسخة المطبوعة سنة ١٨٥٣ (م) في بلدة كلكتا بعد مقابلتها على النسخة الخطبة المحفوظة فى دار الكتب بالأزهرالشريف بمصر ثم على النسخة الموقوفة على طلبة العلم برواق الشوام من الازهر المذكور

~\*\*\* \*\*\*

( تنبيه ) كل ما عاء مكتنفاً بقوسين ( هكذا ) فهو نسخة ولم نثبت من ذلك إلا ما كان ذا معنى صحيح ٥٠ وكل ترجة جاءت زائدة عن مجريد أسماء الصحابة للحافظ الذهبي يعلم عليها بحرف ( ز ) ٥٠ وقد ذكر المسنف في الخطبة أن الحافظ الذهبي استوعب كتاب أسد الغابه واستدرك عليه بعد أن حكى أن صاحب أسد الغابة جمع في كتابه الاستيعاب وذيوله وما وقع له من الزيادات فيكون هذا الكتاب الجليل جمع كل ماذكر في هذه الكتب وزاد علما نحواً من ثلاثة عشر ألف ترجة ٥٠ فهوأحق من جميعها بالاعتناء والله الموفق لاتمامه وبه نستمين

٣٩٢٣ ﴿ شَهَابٍ ﴾ بن خرفة • • غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسمه فقال انتمسلم بن عبدالله بأتى اسناده في المم أن شاء الله تعالى

۳۹۲۶ (شهاب) بن زهير بن مدعور البكرى ٥٠ روى ابن مندة وابو نعيم من طريق محمد بن هشام عن عمير بن حاجب بن يزيد بن شهاب عن ابيه عن جده قال وفدت انا و خسة من بكر بن وائل احدهم مرثد بن ظبيان قال وشهد مرثد حنينا وكساه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حالمين وكتب معه الى بكر بن وائل ان اسلموا تسلموا واخرج أبو بكر الشيرازى فى الالقاب من طريق احمد بن يعقوب ابن زياد بن حامد حدثنى بهز بن حاجب بن نوبة بن شهاب بن زهير الذهلي حدثني أبى عن أبيه عن جده شهاب بن زهير الذهلي حدثني أبى عن أبيه عن جده شهاب بن زهير والله وسيأتي في ترجمة مرتبد بن ظبيان ان شاء الله تعالى

٣٩٢٥ (شهاب) بن عامر الانصارى ٠٠ هو هشام بأنى ذكره غيرهالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ٢٩٢٥ (شهاب) بن كليب ٠٠ ويقال آنه ابن المجنون المذكور بعده ٠٠ (ز)

مورد (شهاب) بن مالك و م يقال أنه يمامى ذكر ابن أبي حاتم أن له صحبة ووفادة وأنه روى عنه حفيده بقير بن عبدالله بن شهاب بن مالك وروى على بن سعيد العسكرى والبغوي وابن قانع من طريق عمارة بن عقبة بن عمارة الحنى عن يقير بن عبدالله بن شهاب بن مالك أنه حدثه قال حدثني جدى شهاب بن مالك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وكان وفد اليه فقالت له أم كاثوم فذكر حديثا فى ذم النساء وبقير ضبطه ابن ما كولا بالموحدة والقاف مصغرا ووقع عندعلى بن سعيد العسكرى نفير بنون وفاء وعند أب أبي حاتم بعير بموحدة وعين مهملة وعند سعيد بن يعقوب فى الصحابة نميس وكله تصحيف

٣٩٢٨ (شهاب) بن المتروك احد وفد عبد القيس و قاله ابن سعيد قال واسم ابيه عباد بن عبيد ٢٩٢٩ (شهاب) بن المجنون الجرمي بقال اله جد عاصم بن كليب و قال ابن حبان والبغوى شهاب الجرمي جد عاصم بن كليب له صحبة وقال ابن السكن شهاب الجرمي حديثه في الكوفيين يقال له صحبة وليس بمشهور في الضحابة وقال الطبراني يقال اسمه شهاب ويقال شبيب ويقال شتير وقال أبو عمر له ولابيه صحبة ورواية وروى الترمذي وابو يعلى والبغوى ومطين والباور دى والعلبرى و آخرون من طربق أبي معدان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن جدد قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضع يدد على خذه يشير بالسبابة ويقول يامقاب القلوب ثبت قلبي على دينك قال الترمذي والبغوى عاصم عن بيد عمد بن حمران عن ابن معدان واخرج ابن السكن من طريق عباد بن العوام عن عاصم غيب بهذا الاسناد اثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنظر اليه كيف يصلى الحديث في رفع اليدين حير المناه واخن يمنه بشماله قال ابن السكن رواه حماعة عن عاصم عن ابيه عن وائل بن حجر القلت رجاله موثقون الا ان المهلود قال عاصم بن كليب عن جده ليس بشئ

تسميت مشاليخ

و رُكُرُ المرسيسين و وَكُرُ المرسيسين د وَعَيْرُ ذُلِكَ مِنَ الفَوَائِدِ،

تَصَنَيْتُ الإِمَّامِ أَيِّ عَبُداِلتَّمُّ زَاجَتُ مَدَّنِ شَعَيْبِ بْنِ عَلِيَاللَّشِيَا يُّيِّ (100 - 200)

> اعتنى بها الثِّرَيْفُ حَاتِمُ بْن عَارِفٍ إَلْعَوْنِيّ

> > <u>ڎٚٵڹۜڲٚڶٳڵڣۜۼؖٲڸ۬ڮٛ</u>

يمّوق الطب نع جمنوطات الطابعة الأولات الأولات الأولات الأولات الإولات الإولات الإولات المالية المالية الأولات المالية الأولات المالية الأولات المالية الأولات المالية الأولات المالية المالية الأولات المالية المالية

خَانِعُلْمِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمِعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلْمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلْمِ الْمِعِلَمِ ا

مكة الكرمة ص ب ٢٩٢٨ مكاة الكرمة ص ب ٢٩٢٨ هـــاتف ٥٥٠٥٢٠٥ فساكس ٥٥٤٢٠٩

السفوالإغراج والتوافية

[١٣٧] علي بن عثمان بن محمد بن سعيد البصري: صالح.

[١٣٨] علي بن محمد بن زكريا البغدادي ثم الرَّقِي، أبوالمضاء: لا بأس به.

[١٣٩] على بن محمد بن عبدالله البصري: صالح.

[١٤٠] على بن معبد بن نوح البغدادي ثم المصري.

[١٤١] على بن المنذر الطُّريقي الكوفي: شيعي محض، ثقة.

[١٤٢] علي بن ميمون الرَّقِي العطار: لا بأس به.

[١٤٣] عمّار بن خالد بن يزيد بن دينار الواسطى التمّار.

[111] عمر بن إبراهيم بن سليمان البغدادي، جزري الأصل، أبوالآذان:

[150] عمر بن عبدالعزيز بن عمران بن أيوب بن مِقْلاص الخزاعي المصري: صالح.

[۱۳۷] صدوق.

[١٣٨] ثقة حافظ.

[١٣٩] صدوق. يُحتمل أنْ يكون هو السَّابق، أوعلي بن عثمان التُّفيلي المذكور في النسخة.

[١٤٠] (ت: ٢٥٩هـ): ثقة.

[١٤١] (ت: ٢٥٦هـ): صدوق يتشيُّع.

[١٤٢] (ت: ٢٤٦هـ): ثقة.

[١٤٣] (ت: ٢٦٠هـ): ثقة.

[١٤٤] (ت: ٢٩٠هـ): ثقةٌ حافظ.

[١٤٥] (ت: ٢٨٥هـ): ثقةٌ فاضل.

# مِنْ الْمِالْ الْمُعَنِّلُانِ الْمُعَنِّلُونِ الْمُعَنِّلُونِ الْمُعَنِّلُونِ الْمُعَنِّلُونِ الْمُعَنِّلُونِ الْمُعَنِّلُونِ الْمُعَنِّلُونِ اللهِ الْمُعَنِّلُونِ الْمُعَنِّلُونِ اللهِ اللهِ الْمُعَنِّلُونِ اللهِ اللهِ المُعَنِّلُونِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

تأكيف آيِن عَبْدِاً لِللهُ مُحَدَّنِ أَجْمَدَ بْنُ عُثْمَانِ الذَّهِبَى المنوفسَند ٧٤٨ هِنْدَيْة

> ختین علی مجمئة البحاوی

المجلدالشاني

حاراً المعرفة بيزوت لبنان

ص.ب: ۲۸۷٦

### حرف العين

### [عاصم]

٤٠٤٤ - عاصم (١) بن بَعَدَلَة . سيأتى .

ووهب. وعنه وکیم ، والحریبی ، وجماعة .

قال أبو زُرْعة : لا بأس به . وقال ابن معين : صُويلح . ويقال: تسكلَّم فيه قُتَيبة . عاصم بن سليان [ع] الأحول البصرى الحافظ الثقة ، أكبر شيوخه عبدُ الله بن سرجس . وعنه شُعْبة ، ويزيد بن هارون ، وخَلْق .

وثقه على بن المديني وغيره . وكان على قضاء المدائن ، وولى حسبة الـكوفة .

قال سيفان : حُفَّاظ الناس أربعة : فذكر منهم عاصم بن سليان . وروى المهمونى ، عن أحمد ، قال : ثقة من الحفاظ . وقال ابن ممين : كان (٢) ابن القطان لا يحدِّث عن عاصم الأحول ، يستضعفه .

عفان ، حدثنا حاد بن سلمة ، عن عاصم الأحول ، حدثني تحميد عن أنس - أنَّ عُمر نهي أن يُجمل في الخاتم فصّ من غيره .

قال حماد : فقلت لحميد : حدثني عاصم عنك بكذا . فلم يعرفه .

وقال يحيى القطان: لم يكن بالحافظ. وقال عبد الرحمن بن المبارك: قال ابن عُلية: كلّ من اسمه عاصم فى حِفْظه شىء. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهم، ولم يحمل عنه ابن إدريس لسوء [حفظه و] (٢) ما فى سيرته [ بأس ] (٢)

٤٠٤٧ – عاصم بن سليان ، أبو شعيب التميمى الكُوزِى البصرى ، وكوز : تبيلة . روى عن هشام بن عُرُّوة، وجماعة .

<sup>(</sup>١) ذكر بعد (هامشخ) ، وسيأتى صفحة ٧٥٧ برقم ٢٠٨ وهذا هو أول الجزء الثانى من المطبوعة الهندية . (٢) ف ه : كان القطان . (٣) ليس ف خ ·

أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الحيل ، وجمل بينهما سَبقاً ، وجمل بينهما عليهما عليهما عليهما عليه عللا ، وقال : لا سبق إلّا في نصل أو حافر .

عبد الله بن نافع، عن عاصم بن عمر ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر - أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ لبّد رأسه فقد وجب عليه الحلاق .

وبه : أَنَا أُوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهِ الْأَرْضِ ، ثَمَّ أَبُو بَكُر ، ثُمَّ عَمْر ... الحديث .

وبه \_ مرفوعا: إنما هذه ثم عليكن بظهور الخضر .

قال ابن عدى : أحاديثه حسان على ضَعْفه .

٤٠٩١ – عاصم بن عمر [ق] . عن عُروة . ليس بمعروف .

٤٠٩٧ — عاصم بن عَمْرُو [ت، س]. عن على . لا يُعرف . ويقال عاصم بن عمر .

مارؤى عنه سوى عرو بن سليم الزرق.

قيل: وثُّقَهُ النسائي ، وصّح خبره الترمذي في فضائل المدينة .

(۱) عاصم بن عمرو[ق] البجلي . عن أبي أمامة الباهلي . وعنه فَر ْقَد السبخي (۱) عن البحلي . وغير في السبخي (۱) عند . لا بأس به إن شاء الله / .

وهو من قدماء شيوخ شعبة . قال ان أبى حاتم : سألت أبى عنه ، فقال: صدوق ، كتبه البخارى في [كتاب] (٢) الضمفاء ؟ فسمعت أبى يقول : يحوّل من هناك .

ر المجاه من عنه المباه عن المباه المباه المباه المباه المباه المباه الأولياء وأبى بردة ، وجاعة . وعنه شعبة ، وعلى بن عاصم ، وطائفة ، وكان من العباد الأولياء الكنه من جهاء .

و ثقه ابن ممين ، وغيره . وقال ابن المديني : لا يحتج بما انفردبه وقال أبوحاتم:

صالح .

يقال : توفى سنة سبع وثلاثين ومائة .

(١) والتقريب . (٢) ليس ف خ .

وقال أحمد بن حنبل: كان ثقة ، أنا أختار قراءته . وقال ابن سمد : ثقة إلا أنه كثير الخطأ في حديثه . وقال أبو حاتم : ليس محله أن يقال ثقة .

٤٠٦٩ — عاصم بن مهاجر الكلاعي . روى عنه أبو البيان . عن أبيه ، أو عن أنس \_ مرفوعا : الخطُّ الحسن بزيد الحقّ وضوحا . هذا خبر منكر .

والفلاس. قال أبو داود: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: عله الصدق. وقال النسائى وغيره: ليس بقوى. وضمّفه يحيى بن ممين، رواه مماوية، وابن أبى خيشمة النسائى وغيره: ليس بقوى. وضمّفه يحيى بن ممين، رواه مماوية، وابن أبى خيشمة عنه. وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأسانيد توهماً حتى بطل الاحتجاج به. وقال ابن عدى: يكنى أبا النضر، ثم سرد له عدة أحاديث. وقال: عامّة ما يرويه ليس يتابعه عليه الثقات.

قلت: نكارة حديثه من قِبَل الأسانيد لا التون.

٤٠٧١ - عاصم ، أبو مالك العطار (١). شيخ لزيد بن الحباب. مجهول.

٤٠٧٢ — عاصم الجذاي . شيخ لبقية . لايُمْرَف .

### [عافية

٤٠٧٣ — عافِيَة بن أيوب. عن الليث بن سَمْد. تـكام فيه . ما هو بحجة، وفيه جهالة .

٤٠٧٤ — عافية بن يزيد القاضي . يروى عن الأعمش وغيره .

و تقه النسائي . وقال أبو داود : يكتب حديثه ، وجمل يتمجّب . وقال يحيى

ان ممين: ضميف .

قلت : كان مِنْ خِيَار القضاة ، له ترجمة مويلة في تاريخ (٢٦) بغداد .

<sup>(</sup>۱) ق ل : وذكره ابن حبان في الثقات فقال العطاردي، وقال: يروى عن الحسن . قلت : وهو الصواب ، سقطت الدال والياء على الدهبي (٣ – ٢٢١) . (٢) صفحة ٣٠٧ جزء ١٢.

229 me / 6 201 231 598/3 55/3 المرائدة المرافية 243 منوع صدقة

### تراثخ الإسلام

### نفسيرالطبرك

جَامِعُ البيانَ عَن تأويلِ آع الفرآن لا بحصف محد بنج ريا الطبرى

٦

داجَعَهُ وخنَجَ أَعَاديثَهُ المُرمحرث كر

خفْقَه وعَلَق حَواسْتِه محمود محمد مشاكر

الطبعة الثانية

الناشر **مكتبة|بن تبيمية** ا**لنام**رة تد ۸٦٤٢٤،

### القول فى تأويل قوله ﴿ إِذْ قَالَ ٱللهُ يَلْعِيسَى ٓ إِنِّى مُتَوَّفِيكَ وَرَافَعُمُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكُ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : ومكر الله بالقوم الذين حاولوا قتل عيسى = مع كفرهم بالله ، وتكذيبهم عيسى فيما أتاهم به من عند ربهم = إذ قال الله جل ثناؤه : « إنى متوفيك » ، ف «إذ » صلة من قوله : « ومكر الله » ، يعنى : ومكر الله بهم حين قال الله لعيسى إنى متوفيك و رافعك إلى " ، فتوفاه و رفعه إليه .

ثم اختلف أهل التأويل في معنى « الوفاة » التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية .

فقال بعضهم: «هي وفاة نتوم »، وكان معنى الكلام على مذهبهم: إنى منسيمك ورافعك في نومك.

### \* ذكر من قال ذلك:

٧١٣٣ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع في قوله : « إنى متوفيك » ، قال : يعنى وفاة المنام ، رفعه الله في منامه = قال الحسن : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود : إن عيسى لم يمت ، وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة . (١)

وقال آخرون: معنى ذلك: إنى قابضك من الأرض، فرافعك إلى . قابضك من الأرض، فرافعك إلى . ٣/٣٠٠ قالوا: ومعنى « الوفاة »، القبض، كما يقال: « توفيّيت من فلان مالى عليه » ، ٣/٣٠ معنى : قبضته واستوفيته. قالوا: فعنى قوله: « إنى متوفيك ورافعك »، أى: قابضك من

اسکار و مکیس عمی میث و لار

<sup>(</sup>١) الأثر : ٧١٣٣ – هو أثر مرسل ، خرجه السيوطي في الدر المنثور ٢ : ٣٦ ، ونسبه لابن جرير وابن أبي حاتم ، وساقه ابن كثير في تفسيره ٢ : ١٥٠ بإسناد ابن أبي حاتم .

لجَالاللدينالسِيُوطي (١٩٨٨ - ١٩٨١)

عقت بق الدكتوراع التنكري المتعادن عبدم التركي التعادن مع التعادن مع مراز هجرلبجوث والدّرات المحربير والإنسِلَامير الدُوراعبالسِين عامنه الدُوراعبالسِين عامنه الدُوراعبالسِين والثالث المسجز والثالث

عباسٍ في قولِه : ﴿ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ ﴾ . يقولُ : إنى مميتُكَ (١٠) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ، وابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن الحسنِ قال: ﴿ مُتَرَقِّيكَ ﴾: من الأرضِ (٢٠).

وأخوَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، من وجهِ آخرَ، عن الحسنِ فى قولِه:

﴿ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ ﴾: يعنى وفاةَ المنامِ، رفَعه اللّهُ فى منامِه. قال الحسنُ: قال
رسولُ اللّهِ ﷺ لليهودِ: «إنَّ عيسى لم يَمُتْ، وإنه راجعٌ إليكم قبلَ يومِ
القيامةِ».

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن قتادةً : ﴿ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ . قال : هذا من المقدَّمِ والمؤخّرِ ، أي : رافعُك إليَّ ومتوفّيك .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن مطرِ الوراقِ في الآيةِ قال : متوفِّيك من الدنيا ، وليس بوفاةِ موتِ (٥٠) .

وأخرَج ابنُ جريرِ بسندِ صحيحٍ عن كعبِ قال: لما رأى عيسى قلةَ من اتبَعه وكثرةَ من كذَّبه ، شكا ذلك إلى اللّهِ ، فأوحى اللّهُ إليه : ﴿ إِنِّ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ وَكَثرةَ من كذَّبه ، شكا ذلك إلى اللّهِ ، فأوحى اللّهُ إليه : ﴿ إِنِّي مُتَافَعُهُ عندى ميتًا أَنْ . وإنى سأبعثُك على الأعورِ الدجالِ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٥/ ٥٥، وابن المنذر (٥٢٧)، وابن أبي حاتم ٢٦١/٢ (٣٥٨٠).

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق ١/ ١٢٢، وابن جرير ٥/ ٤٤٩، وابن أبي حاتم ١٦١/٢ (٢٥٨٢).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٥/ ٤٤٨، وابن أبي حاتم ٢٩٦/٢ (٢٤٢ - تحقيق حكمت بشير ياسين).

<sup>(</sup>٤) يعده في الأصل: ٥ من الدنيا ٥ .

والأثر عند ابن أبي حاتم ٢٦١/٢ (٣٥٨٣).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٥/ ٤٤٨، وابن أبي حاتم ٢٩٦/٢ (٢٤١ - تحقيق حكمت بشير ياسين).

٦) سقط من النسخ، والمثبت من مصدر التخريج.

قَالَ تَعَالَىٰ : وَإِنَّهُ لَسَكُمْ لِلسَّاعَةِ فَكَلا تَمْسَكُونَ بَهِكَا

## التَّخْرُ لَكُولِ فَهُ مِنْ الْمُلْمِينِ فَي الْمُلْمِينِ فِي الْمُلْمِينِ فَي الْمُلْمِينِ فَي الْمُلْمِينِ فِي الْمُلْمِينِ فَي الْمُلْمِينِ فِي الْمُلْمِينِ فِينِ فِي الْمُلْمِينِ فَلْمِينِ الْمُلْمِينِ فِي مِنْ الْمُلْمِينِ فِي مِنْ الْمُلْمِينِ فِي الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِي الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ

ولد ۱۲۹۲ وتونې ۱۳۵۲ م رخه الله تمالی رَبَّهُ تَلِيدُهُ العَلَامَةُ المَحَقِّقَ البارعِ الشَّيْخِ مُحَدَّشْفَيْع مفتى اكتفان حَفظه القَرْنسَال

تحدث هذا الكتاب عن كثير من علامات الساعة الكبرى مشروحة موضحة وخاصة نزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج والدابة والدخان . . . فجدير بكل مؤمن ومؤمنة أن يعلمها ليزداد بها بصيرة وإيماناً

> حَفَّقَهُ وَزَاجَعٌ نَصُوصُهُ وَعَلَقَ عَلَهُ عَبِدِ الفَتّاحِ أَبِوغُدّة

النسَّاشِسْر مَكتَ المطبُوعَات الإسْلاميَّة بحَلَبَ

### الامام الكشميري والتأليف

لم يعزم الشيخ رحمه الله تمالى أن يؤلف رسالة أو كتاباً تأليفاً مقصوداً ، وإنما حِنْلُ مؤلفاته أمال أخذت عنه أو نصوص وتقييدات أفردها بعنوان ، ولو أنه عكف على التأليف لسالت بعلحاء العالم بعلومه وتحقيقاته ، ولأفارت أنوار واللامعة أرجاء دنيا الماعلى سمتها وكثرة أهل الفضل المتقدمين فيها ، وإنما ألف بدافع الضرورة الدينية والخدمة الإسلامية عيدة رسائل سنذكرها في عداد مؤلفاته .

غير أنه كان من ريمان عمره عاكفاً على جَمْع الأوابد وقيد الشوارد في برناجته وتذكرته ، وكان ببذل ومسمّه في حَلّ الشكلات التي لم تنحلُّ من أكابر المحققين قبلته ، وكان كلَّما سنح لخاطره الشريف شيء من حلُّ تلك الممضلات قيده في تذكرته ، وإذا وقف في كتب القوم على شيء تنحلُّ به بعض الممضلات أحال إليه برمن الصفحة إن كان مطبوعاً .

وكان من عادته مطالعة كل كتاب يقع له من أي علم كان ولأي مصنف كان ، يطالعه من البده إلى الختام ، وكان كل جهده في مطالعته كتب التقد مين وكتب أكار الهققين ، وكان له مطالعات واسعة عميقة في كتب أثمة الفنون من كتب الفلسفة العلميمية والفنون الإلهية وكتب الحقائق والتصوف والعلوم النربية من النجوم والرمل والجفر والوسيقي والقيافة وفنون الهندسة والرياضي بفنونه ، وكان يقول : ربما طالعت مجلدات ضحمة من كتاب ولم أفر منه بشيء جديد ، وربما ظفرت بشيء يسبر أو فائدة جديدة . فإذا اطلع على شيء نفيس أو تحقيق عال فيلد . وله في تقييد تلك النوادر أصول يراعيها . منها : أنه كان يقيد ما تنحل به عقدة من مشكلات القرآن أو الحديث أوالفقه أو الأصول أو علم الحقائق أو الكلام والتوحيد أو غيرها من العلوم ، وأحياناً بقيد ما منهد الحل استشهاداً وتنظيراً ، أو ما يفيد ريفاً وإسقاطاً لما هو ضيف أو خطأ . ومنها : أنه إذا



(٤٠١) ﴿ ق ـ اسماق ﴾ بنابراهيم بن سعيدالصواف (١) للدني وقبل المزني مولى مزينة· رويءن صفوان بن سليم وعبد الله بن ما مان الاز دي وغير ها· | وعنه ابراهيم بن المنذر الحزامي ويعقوب بن حميد بن كاسب وغيرها · قال ابوزرعة منكر الحد بثاليس بقوى وفان ابوحاتم لين الحديث قات و وذكره ابن حيان في الطبقة الرابعة من الثقات وقال الباغندي عند ممماكير وذكرفي النبل ان النسائي روى عنه ولم اقف عليه .

ا کو دس \_ اسماق کربن ابراهیم بن ویدالبلوی (۲) ابویمقوب الرملی وقد بنسب الى جده وى عن سعيدبن الى مرجم وآدمبن ابي اياس وايوب بن سليمان بن بلال وعلى بن عياش الحميم وغيرهم وعنه ابوداود والبحيرى ومكول البيرو تي وابو زرعة الدمشة وابو بكر بن ابي داود وجماعة · قال النسائي وابو يكربن ابي داود ثقة ات في المحرم سنة (٤٥٤) وذكر ابن عساكر ان السائي روى عنه ولماقف على ذلك وألت وذكر والسائي في اسامي شبوخه وقال اسماق بن سويد كتبناءنه بالرملة لابأس به وذكره ابن حبان في الثقات وقال مسلمة في كتابه كان ثقة مامو ذا ،

(٤٠٣) ﴿ اسماق ﴾ بن ابراهيم ياتي في ابن الضيف ٠

( ٤٠٤) ا کا خ - اسماق کا بن ابراهیم بن عبدالر حمن بن منیم البغوی ابویعقوب الملقب بلو لوً و فيل يؤبؤ ( ٢ )وهواسمطاثر · روى عن اسمعيل بزن (۱) بشد قواوكذا ۱۲ في المغني (۲) الْبِلوِيبِاءُ ولاممفتوحتينوواو منسوب الى بلى بن عمرو ٢ ا مغنى (٣) بؤيؤ بتحتانيتين ١٢ تقريب

# مِنْ الْمِالْاعْنَالَ الْمُعَنِّالِ الْمُعَنِّلُ الْمُعْنِيلُ الْمُعَنِّلُ الْمُعَنِيلُ الْمُعَنِّلُ الْمُعَنِّلُ الْمُعَنِّلِ الْمُعَنِّلُ الْمُعَنِيلُ الْمُعَنِّلِ الْمُعَنِّلِ الْمُعَنِّلِ الْمُعَنِّلِ الْمُعَلِيلُ الْمُعَنِّلُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْ

تأليف أَيِى عَبْدِاً لللهُ مُحَدَّبْن أَجْمَدَ بْن عُمْانِ الذَّهِبِي المنوفسند ٧٤٨ هندية

> نفستين على محين البحاوي

حارالمعرفة بيزوت بهنان ص.ب: ۷۸۷٦ أسباط، عن السدى، عن صُبَيح مولى أم سلمة ، عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلى وفاطمة وحسن وحُسين : أنا حرب لمن حار بهم وسلم لمَن سالم تَفر لَّذَ به أسباط .

٧١٣ – أسباطأ واليَسَع (١) [خ] . عن شعبة · خَرَّج له البخارى مقرونا بغير ، رَ وَى عنه محمد بن عَبْد الله بن حَوْشَب وغيره .

قال ابن حبان : كان بخالف الثقات، ويَرْوِى عن شُعْبة أشياء، كأنه شعمة آخِر.

وقال أبو حاتم : مجهول .

٧١٤ - إسحاق بن إبراهيم بن عمران السعودي .

قال البخارى: رفع حديثاً لا يتابع عليه . وعنه الطلب بن زياد .

قلت : المتن : مَنْ أعتق مملوكه فليس للمملوك مِنْ ماله شيء . أورده ابن عَدِي.

يَرْ وِي عنه القاسم بن عبد الرحمن .

ماه - إسلحاق بن إبراهيم [ق] بن سَعِيد الدنى المصواف عن صَفُوان بن سليم . وعنه إبراهيم بن المنذر، وابن كاسب .

[۷۲] قال أبوزرعة أرمنكر الحديث ، ليس بالقوى . وقال أبواحاتم : ألين . ۷۱٦ – إسحاق بن إبراهيم الثقني [د، ت ، س، ق] الكوفي . عن ابن المنكدر، وأبي إسحاق . وعنه أبو نعيم وطائفة .

قال ابن عدى : رَ وَى عِن الثقات مالا يتابع عليه .

حدثنا أبويعلى، أنبأنا عمارأبو ياسر (٢)، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الكوف . حدثنا أبو إسحاق ، عن أبى وائل ، عن حذيفة أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان يستعينه في غزاة غز اها ، فبعث إليه عثمان بعشرة آلاف دينار ، فوضعها بين يديه ... الحديث فهذا منكر ، إنما أناه بألف دينار .

<sup>(</sup>١) التهذيب: قيل إنه أسباط بن عبد الواحد . (٢) هدا ق خ ، هره عسر



( ٥ ٥ ٤) المعاملة بن عبد الله بن الجارود (١) بن ابي سبرة الحذ لى البصرى روى عن جده وعمرو بن ابي الحجاج وسيف بن وهب وعنه خالد بن الحارث ويزيد بن هارون وعبد الله بن رجاء الغداني وابو سلمة ومسدد ويحيى بن يحيى النيسابورى و قال ابن معين صالح وقال ابو حاتم صالح الحديث وقال النسائي ليس به بأس قلت و قال الدار قطني لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات •

اخود تمق ربیح (۲) کا بن عبدالرحن بن ابی سعیدالحد ری المدنی اخوسید وی عن ابیه من جده وعنه ابنه حکیم و کشیر بن زیدالاسلی والدر اوردی و فلیح بن سلیان وابراهیم بن ابی یجی وغیره و قال احمد بن حفص السعدی سئل احمد عن التسمیة فی الوضوء فقال لا اعلم فیسه حدیث یشیر بن زید عن ربیح وربیح رجل لیس بمروف وقال ابوز رعة شیخ وقال ابن عدی ارجو انه لاباً س به وذکره ابن حبان فی الثقات قلت و کرابن سعد فی الطبقات ان اسمه سعیدوان لقبه ربیح وقال التره ذی فی العلل الکیرین المخاری ربیح منکر الحدیث قبه ربیح وقال التره ذی فی العلل الکیرین المخاری ربیح منکر الحدیث و من اسمه الربیع کا

المورى المرابيع المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي ووى عن انس بن مالك وابي المالية والحسن البصرى وصفوان بن محرز و جديه (۱) في المغنى (الجارود) بجيموضم راء و بواو واهال دال و (سبرة) في النعنى (الجارود) بجيموضم راء و بواو واهال دال و (سبرة) في التقريب بفتم المهملة و سكون الموحدة ١٢ (٢) (ربيم) في التقريب

(173)

زيدو زيادوارسلءن امسلمة وعنه ابوجمفرالرازى والاعمش وسليمات النيى وسليات بنعام البزرى وعيسى بن عبيد الكندى ومقاتل ابن حيان وابن المبارك وغيره وقال العملي بصرى صد وقو قال ابو حاثم صدوق وهو احب الى في العالية من البي خلدة وقال النسائي ليس به بأس قال ابن سعد مات في خلا فة ابي جعفر المنصور · قلت · وقال ابن معین کان پتشیم فیفرط و ذکره ابن حبان فی الثقات وقال النا س يتقون منحد يثه ماكان من رو اية ابي جعفر عنه لان في احاد يثه عنه أضطر اباكتير اوذكر الذهبي انه توفي سنة (١٣٩) او سنة (١٤٠) . 💸 ت ق ــ الربيع 🏶 بن بدربن عمر و بن جرا د التمبيي السعدى الاعرجي و بقال العرجي (١) ابو العلام البصرى المعروف بعليلة (٢) وهولقب روى عن ابيه وسعيد الجريري وسلمان الاعمش وابي الاشهب المطاردي وابي الربير المكي وخالد الحذاء وابن جريج وغيرهم وعنه ابن عون وهو أكبرمنه والفضل بن موسى السيناني و آ د مبن ابي اياس وابو تو به وقتيبة بن سميد وعلى بن حجر و اسحاق بن ابي اسرائيل وهشام بن عار و لو ين وجماعة · وقال ابن معين ليس بشيٌّ وقال مرة ضعيف و جمع مرة بين اللفظين وقال البخارى ضعفه قتيبة وقال ابو داود ضعيف وقال مرة لایکتب حدیثه وقال النسائی و یعقو ب بن سفیان و ابن خرا ش متروك (١) في الباللبا ب(العرجي) بالفتح والسكون وجيم نسبة الى العرج موضع بمكة ١٢ (٢) في التقريب (عليلة) بهلة مضمومة ولأمين ١١ ابو الحسن

1214



ملى الله عليه وآله وسلم بغير عمل بطاعته لنفع بذلك اقرب الناس اليه اباه وامه له عندابن ماجة حديث واحد فين بات وفي يده ربح غمر . قلت . وقال ابن معدكان قليل الحديث وذكره ابن حبان فى الثقات وقالت فاظمة بنت الحسين لمشام لماساً لهاعن ولدها اما الحسن فإسانناه

مر الحسن بن الحسن بن على بن الي طالب والد الذي قبله · روى ( ٤٨٧) عن ابيه وعبدالله بنجمفر وغيرها وعنه اولاده ابراهيم وعبدالله والحسن وابن عمه الحسن بن محمد بن على وحنان > بنسد ير الكوفي وسعيد بن ابي سعيدمولي المهرى وعبداقه بن حفض بن عمر بن سعدوالوليد بن كثير وغيره كاناخاابراههم بنجمد بنطلحة لامهوكانوصي ابيه وولىصدقة على في عصر وذكر والتخارى في الجنائز وروى له النسائي حديثا واحدافي كلات الفرج • قلت فرأت يخط الذهبي مات سنة (٩٧) والذي في صحيح البخارى في الجنائر وقال لمامات الحسن بن الحسن بن على ضربت امراً تعالقبة على قبره الحديث وقدوصله المحاملي في اماليه من طريق جرير عن مغيرة وقال الجعابي وحضرمع ممه كربلافحاه اساء بن خارجة الفزارى لانه ابن عمامه وذكره ابن حبان في الثقات،

وع الحسن بجبن ابي الحسن يسار (١) البصرى ابوسعيد مولى الانصار [ ( ٨٨٤) وامهخيرة مولاة ام لمةقال ابن سعد ولدلسنتين بقيتامن خلافة عمرونشأ بوادى القرى وكان فصيحارا ى عليا وطلحة وعائشة وكتب للربيع بن زباد والى خراسات فى عهدمماو بة وى عن ابى بن كعب وسعد بن عبادة

﴾ حبان (١) في النقريب بسار بالتحتانية والمهملة ٢ ا شريف الدين

وعمر بن الخطاب ولميدر كهموءن ثو بانوعاد بن ياسروابي هر يرة وعمان ابنابي الماص و معقل بن سنان ولم يسمع منهم وعن عثمان وعلى وابي موسى وابي بكرة وعمران بنحصين وجندب البجلي وابن عمروابن عباس وابن عمرو بنالعاصومعاو يةومعقل بنيساروانس وجابر وخلق كثيرس الصعابة والتابعين وعنه حيدالطويل ويزيدبن ابي مريم و ابوب وقتادة وعوف الاعرابي وبكر بن عبدالله المزني وجرير بن حازم وابو الاشهب والربيع بن صبيح و سعيد الجريرى و سعد بن ابراهيم بن عبد الرحن ابن عوف وساك بن حرب وشيان العوى و ابن عون و خالد الحذاء وعطا بن السائب و عثما ن البقي و قرة بن خالد ومبارك بن فضالة والملي بن زياد و هشام بن حسان و يونس بن عبيد و منصور بن زاذان ومعبد بن هلال واخرون من اواخرهم يزيد بن ابراهيم التسترى ومماوية بن عبدالكريم الثقني المعروف بالضال · قال ابن علية عن يو تس ابن عبيد من الحسن قال لى الحجاج كم امدك قلت سنتان من خلافة عمر و قال صبيد الله بن ممرو الرقى عن يونس بن عبيد عن الحسن عن المه انهاكانت رضم لام سلمة وقال انس بن مالك سلوا الحسن فانه حفظ ونسينا وفالسليان التيمي الحسن شيخ اهل البصرة وقال مطرالور اق كأن جابر بنزيد رجل اهل البصرة فلاظهر الحسن جاء رجل كانماكان في الآخرة فهو يخبر عاراً يعوعا بن وقال محدبن فضيل عن عاصم الاحول قلت للشميي الكحاجة قال نعم اذا اتيت البصرة قاقر الحسن مني السلام

قلت مااعرفه قال اذادخلت البصرة فانظر الى اجمل رجل تراه في عينك واهيبه في صدرك قافراً ، مني السلام قال فنا عدا ان دخل المسجد فراً ي الحسن والناس حوله جلوس فاتاه فسلم عليه وقال ابو عوانة عن قتادة ماجالست فقيهاقط الارأيت فضل العسن عليه وقال ايوب ما رآت عيناي رجلاقط كان افقهمن العصن وقال غالب القطان عن بكرالمزني من سروان ينظرالي اعلم عالم ادركناه في زمانه فلينظر الى الحسن فما ادركنا الذى هواعلمنه: وقال يونسبن عبيدان كان الرجل ليرى الحسن لايسم كلامه ولا يرى عمله فينتفع به وقال حادين سلة عن يونس بن عبيد و حيد الطويل رأينا الفقياء فماراً بنا احدا اكل مروة من الحسن وقال الحجاج ابن ارطاة سألت عطاء بن ابي رباح فقال لى عليك بذاك يعنى الحسن ذاك امام ضخم يقتدى به وقال ابوجه فرالرازى عن الربيع بن انس اختلفت الى الحسن عشرسنين اوما ثباء الله فلس من يوم الااسمع منه مالم اسمع قبل ذلك وقال الاعمشماز ال الحسن يعي الحكمة حتى نطق بهاو كان اذا ذكر عند ابي جعفر يعني الباقرقال ذاك الذي يشبه كلامه كلام الانبيا. وقال هشيرعن ابن مون كان الحسن والشعبي يحدثان بالماني . قال عبدالرحن ابن ابي حاتم عن صالح بن احدبن حنبل عن ابيه مما لحسن من ابن عمر وانس وعبداقه بن مغفل وعمرو بن تغلب قال عبد الرحمن فذكرته لابي فقال قدسمع من هوالا عالار بعة ويصح لدالساع من ابي برزة ومن غير هم ولا يصحله الساع منجندب ولامن معقل بنيسار ولامن عمران بن حصين ولامن

الي هريرة وقال هام بن يعيى عن قتادة والله ماحد ثنا الحسن عرب بدرى مشافهة وقال ابن المديني مرسلات الحسن اذا وواهاعنه الثقات صحاح مااقلىمايسقط منها(١)وقال ابوزرعة كلشي يقول الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجدت له اصلاثا بناه اخلاا ربعة احاديث وقال مجمد ابن سعدكان الحسن جامعاء المآر فيعافقيها ثقغمامونا عابدانا سكاكثير العلم فصيحاجيلاوسهاوكان مااسند منحد يثهور وىعمن سمع منه فهوحجة وماارسل فليس بحجة وقال جادبن زيدعن هشام بن حسان كناعند محمد يمنى ابن سيرين عشية يوم الخبس فدخل عليه رجل بعد المصر فقال مات المسن قال فترصم عليه محد وتغير لونه واسك عن الكلام · قال إبن علية والسرى بن يجيى مات سنة (١٠٠) زادابن علية في رجب وقال ابنه عبدالله هلك الي وهوابن تحومن (٨٨) سنة • قلت • سسئل ابو ذرع مل سمع المسن احدا من البدر بين قال رآهم روية رأى عثمان وعليا . قبل هل سمم منعاحديثاقال لارأى عليابالمدينة وخرج علي الى الكوفة والبصرة ولميلقه (١) في هامش الخلاصة زا د هاهنا من تهذيب الكال ـ وقال يونس بن عبيد سأ لت الحسن فلت يا اباسعيد الك تقول قال وسول الله صلى الله عليه وآله وسلموانك لم تدركه قال ياابن اخي لقدساً لتني عن شي ماساً لني عنهاحد قبلك ولو لامنزلتك مني مااخبر لك انى في ز مان كاترى (وكان في عمل الحجاج) كل شي سمعتني اقول قال رسول المدسلي الله عليه وآله وسلم فهو عن على بن ابي طالب غير اني في زمان لا استطيع أن اذ كرعليا ١٢

الحسن بعد ذلك وقال الحسن رأيت الزبير يبايع عليا وقال على بن المديني لمير علىاالاان كانبالمدينة وهوغلام ولميسمع نجابربن عبدالله ولامن ابي سعبد ولم يسمم من ابن عباس ومارآه قط كان المسن بالمدينة المكان ابن عباس بالبصرة وقال ايضافي قول الحسن خطبنا ابين عباس بالبصرة قال انما ارادخطب اهل البصرة كقول ثابت قدم عليناعمران بن حصين وكذا قال ابوحاتم وقال بهزبن اسدلم سمع الحسن من ابن عباس ولامن ابي هو يرة ولم يره ولامن جابر ولامن الى سعيد الخدرى واعتماده على كتب سمرة - قال السائل فهذا الذى يقوله اهل البصرة سبعون بدرياقال هذاكلام السوقة حدثنا حادبن زيدعن ايوب قالماحد ثناالحسن عن احدمن احل بدرمشافهة و قال احدلم بسمم ابن صاس انماكان ابن عباس بالبصرة واليا عليها ايام على و قال شعبة قلت ليونس بنصيدممع الحسن من إبي هريرة قال ماراً وقط وكذا قال ابن المديني وابوحاتم وابوزوعة زادولم بر مقبل له فن قال حدثنا ابوهر يرة قال يخطى وال ابن ابي حاتم سممت ابي يقول وذكر حديثا حد ثهمسلم بن ابر اهم قال ثنا ربيمة بن كالنوم قال مممت الحسن بقول حدثنا ابوهريرة قال ابي لم يعمل ربيعة شبثالم يسمع الحسن من إلي هريرة شبثاقلت لابي ان سالما الخياط روى عن الحسن قال سمعت اباهريرة قال هذا بماييين ضعف سالم و قال ابوز رعة لميلق جابراو فال ابن افي حاتم ألت ابي سمع الحسن من جابر قال ماارى ولكن هشامبن حسان يقول عن الحسن ثناجابرواناانكرهذااغاالحسن عن جابركتاب مع انه ادرك جابراو قال ابن المديني لم يسمع من ابي موسى وقال

ابوحاتم وابو زرعة لمير موقال ابن المديني سممت يحيى يعنى القطان و قبل له كان الحسن يقول سمعت عمران بن حصين قال اماعن ثبقة فالاوقال ابن المديني وابوحاته لم بسمع منه ولبس يصوذلك من وجه يشبت وقال احمد قال بعضهم عن الحسن ثناابوهر يرةوقال بعضهم عن الحسن حدثني عمران بن حصين انكاراعلى من قال ذلك وقال ابن ممين لم يسمع من عمر ان بن حصين وقال ابن المديني لم يسمع من الاسود بن سريم لان الاسود خرج من البصرة ايام على وكذا قال ابن مندة و قال ابن المديني روى عن على بن ذيد بن جدعان عن العسن ان سراقة حدثهم وهذا اسنادينبوعنه القلب ان يكون الحسن سمع من سراقة الاان يكون معنى حد ثهم حدث الناس فهذا اشبه و قال عبدالله بن احمد سئل ابي سمع الحسن من سراقة قال لا و قال ابن المديني لمسمم من عبدالله بن عمروولا من اسامة بن زيدولا النعاضين بشير ولامن الضعاك بن مغيان ولاءن ابي برزة الاسلى ولامن عقبة بن عاص ولا منابي ثعلبة الخشني ولامن قيسبن عاصم ولامن عائذبن عمروولا من عمرو ابن تغلب وفال احدمهم الحسن من عمرو بن تغلب وفال ابوحاتم سمع سنهوقال ابوحاتم لم يسمع من اسامة بن زيدولا يصح له سراع من معقل بن يسار وقال ابوز رعة الحسن عن معقل بن سنان بعيد جدا وعن معقل بن يساراشبه وقلل ابورزعة الحسن عن ابي الدروداء مرسل وقال ابوحاتم لميسمع من سهل ابن الحنظلية وقال الترمذي لايعرف لهساع من على وقال احمدلا نعرف له ساعامن عتبة بن غزوان وقال البغاري لايعرف أهساع من دغفل واما رواية

الحسن عن مرة بنجندب فني صحيح البخاري ساعامنه لحديث المقيقة • وقد روى عنه نسخة كبيرة غالبها في السنن الاربعة وعند على بن المديني ال كلها ماع وكذامكي الترمذي عن البخارى وقال بجي القطان وآخرون في كتاب وذلك لإنفض الانقطاع وفيمسندا حد حدثنا هشيم من حيدالطويل وقال جاءرجل إلى الحسن فقال ان عبدالها بق وانه نذران يقدر عليه ان يقطم يده فقال الحسن حدثنا سمرة قال قل ماخطبنار سول الله صلى الله عليه وآله وسلخطبة الاامرفيها بالصدقة ونهي من المثلة وهذا يقتضي ساعه منه لغير حديث العقيقة وقال ابوداود عقب حديث سليان بن سمرة عن ابيه في العدلاة دلت هذه الصحيفة على ان الحسن سمم من سمرة . قلت ولم يظهر لى وجهالدلالة بعد وقال العباس الدوري لم يسمع الحسن من الاسودين سريع وكذاقال الآجري عن ابي داودقال عنه في حديث شريك من اشعث من الحسن سألت جابراعن الحائض فقال لايصح وقال البزا رفي مسنده في آخر ترجة سعيد بن السيب عن ابي هر برة سمع الحسن البصرى من جماعة وروى عن آخرين لم يدر كعم وكان يتأول فيقول حدثنا وخطبنا يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة · قال ولم بسمع من ابن عبلس ولا الاسودين سريع ولاعبادة ولاسلة بن المحبق ولاعثمان ولااحسبه سمع من الجيموسي ولامن النعان بن بشير ولامن عقبة بن عامر ولاسمم من اساعة ولامن ابي هريرة ولا من ثوبان ولا من العباس و و قع في سنن النسائي من طريق ايوب عن الحسن عن ابي هر يرة في الخدامات قال المسن الماسم من ابي هر يوة

### الفوائر المجت مُوعَنه في الأحّاديث الموضوعيت في الأحّاديث الموضوعيت

تأليف الإمام محمَّد بن عَلِم الشوكاني المتوفّع نه ١٢٥٠ هـ

تحتِ يق العَلَّامِة الشيخ عَبدالرِّمِ وَالْعِلْمِي

المكتب الاسلامي

حفوق الطبع محفوطت للمكشب الرسالاي الطبعة الشالثة ١٤٠٧هذ - ١٩٨٧م

المسكتب الاسسلامي بيرويت: ص.ب ١١/٣٧٧١ - هانف ١٣٨٠ - 20 - برقياً: اسسلامسياً

وروى ــ بزيادة ــ الذين إذا غضبوا رجعوا.

قال في المختصر: ضعيف.

وروى: «الحدة تعتري خيار أمتى».

قال في المقاصد: فيه سلام بن سلم متروك. وذكر له طرقاً وألفاظاً مختلفة.

وروي: المؤمن سريع الغضب، سريع الرضا.

ذكره الغزالي في الإحياء: قال العراقي في تخريجه: إنه لم يجده.

۱۰۳-۷۵۱: «الأكل مع الخادم من التواضع. من أكل معه اشتاقت له الجنة».

قال في الذيل: هو من كتاب العروس، الواهي الأسانيد.

٧٥٧ ــ ١٠٤: «إذا تواضع العبد رفعه إلله إلى السياء السابعة ».

قال في المختصر: ضعيف.

وفي لفظ: «إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، فتواضعوا يرحمكم الله».

قال أيضاً: هوضعيف.

وروى: «إذا رأيتم المتواضعين من أمتي. فتواضعوا، وإذا رأيتم المتكرين فتكبروا عليهم. فإن ذلك مذلة وصغار».

قال أيضاً: غربب.

۱۰۵\_۷۵۳ «الشؤم سوء الخلق».

قال في المختصر: لا يصح.

١٠٢-٢٠٤: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألبس الخرقة على الصورة المتعارفة عند الصوفية.

باطل لا أصل له قال ابن حجر: لم يرد في خبر صحيح. ولا حسن. ولا ضعيف: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألبس الخرقة على الصورة المتعارفة بين

YYA

الصوفية أحداً من أصحابه، ولا أمر أحداً من أصحابه يفعل ذلك، وكل ما يروى من ذلك صريحاً فهو باطل.

وقال: من المفتري: أن علياً ألبس الخرقة الحسن البصري؛ لأن أثمة الحديث لم يثبتوا للحسن من علي سماعا، فضلا عن أن يلبسه الخرقة.

وقد صرح بمثل ما ذكر ابن حجر جماعة من الحفاظ كالدمياطي، والذهبي، وابن حبان، والعلاثي، والعراقي وابن ناصر.

٠٥٠ \_ ١٠٧ : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأ بره».

هوموضوع: ولكنه وردبنحوه من حديث: «من أقسم أنها لا تُكسر ثنية الربيع»، والقصة في الصحيح (١).

۱۰۸\_۷۵٦ «من تشبه بقوم فهو منهم».

ذكره في المقاصد، وهو في سنن أبي داود وغيرها.

٧٥٧\_١٠٩: «إنها تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين»،

قال العراقي، وابن حجر: لا أصل له.

٧٥٨\_ ١١٠ «الغناء واللهو ينبتان النفاق في القلب، كما ينبت الماء العشب».

رواه الديلمي: قال النووي: لا يصح.

١١١٠ أن أبا محذورة أنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه تواجد حتى وقعت البردة الشريفة عن كتفيه.

قال ابن تيمية: هو كذب باتفاق أهل العلم بالحديث.

١١٢٠٠: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لعن الله الغناء والغنى».

<sup>(1)</sup> بل هو بهذا اللفظ عينه في مواضع من صحيح البخاري، منها تفسير البقرة، باب «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص» وبمعناه في صحيح مسلم من حديث حارثة بن وهب، ومن حديث أي هريرة، وصاحب هذه الدرجة لا يكون إلا من أعلم الناس بالله عز وجل، وأخشاهم له، وأتبعهم لسنة رسوله ﷺ، ثم الله تعالى رقيب عليه، فلا يقسم إلا حيث يريد الله تعالى إيراده.



وهواحب اليمن الدراوردي وقال الساجي قال ابن معين كان من اهل الحديث ولكسه بلي في آخر عمره وقال الترمذي ضعفه يحيى بن معين وغيره وقال المقبل ضعيف وقال ابواحدالحا كمفى حديثه بمض المناكير وقال ابن حبان كان بمن يهم في الاخبار حتى يأتى بهامقلوبة و يخطئ في الآثار كانها معمولة وقد سئل على عن اب فقال سلو اغيري فاعاد وافاطر ق ثمر فع ر أسمه فقال هوالدين قال ابن-بائ و قدكتينا نسخته واكثرها لاا صول لهايطول ذكرها،

( ۲۹۹) المج م د \_ عبدالله بن جمغربن يحيى بن خالد بن بر مك البر مكى ابوعمد المصري سكن يغداد و روى عن معن بن عيسي وابن عيينة و اسحاقي الازرق ووكيموعبدالله بننمبر وعقبة بن خالد وسليان بنداود الهاشمي وعنه مسلم وابود اودو على بن الحسين بن الجنيد الرازي وابن إلى عاصم وابو بكرالبزار وجمفرالفر بابي والحسين بن احدبن سطام والقاسم بن زكريا المطرز وابوسمديمي بن منصور الهروي · ذكره ابن حبان في الثقات وقال مستقيم الحديث وقال الدارقطني ثقة وقال ابن خنز ابة صدوق مغرق سيف الكتابة وفلت وفال مسلة ثقة،

( . . . ) الله عبدالله عبدالله عبن الي جه فرعيسي بن ما هان الرازي · روى عن ابيه وابن جريج وعكرمة بن عاروشعبة وابي سنان سعيدبن سنان الشيباني وايوب بن عتبة اليامى وابي شيبة سعيد بن عبدالرحمن الزبيدى قاضي الري ومبارك ابن فضالة وابي غسان المدنى وغيرهم وعنه ابنه محمدوع يسى بن سوادة الفعى

وهواكبرمنهواحمدبن عبدالرجن بنعيداة بنسمدالد شتكي وابومممر اسمهيل بن ابراهيم الهذلي ومحدبن عيسي بن الطباع وعدة • قال عبد العزيز ابن سلام سمعت محمد بن حيدية ول عبدالد بن ابي جعفر كان فاسقاسمت منه عشرة آلاف حديث فرميت بهاوقال عبدالمز يزسمعت على بن معران بقول سمه تعبدا في بن ابي جعفر بقول طابق (١) من لحم احب الي من فلان وفال ابو زرعة ثقة صدوق وفال ابن عدى بعض حديثه ممالايتابع عليه وذكره ابن حبان في الثقات • قلت • وقال يمتبر حديثه من غيرروايته عن أبيه وقال الساجي فيهضمف ورأيت في نسخة ممتمدة مرس كامل ابن عدي اناالمسن بن مفيان أناعبدالمزيز بنسلام مسمت محدين حميدية ول قال عبد الله بن ابي جمفركان عار بن ياسر فاسقا ، (٢) الله عساعبدالله على بن ابي جميلة واسمهم بسرة بن يعة وب الطهوى الكوني (٣٠١)

المران عن الجهم الرازي ابوعبدالرحن وي عن عمرو بن الم ابي قبس الرازى وحكام بن سلم وابي تميلة يجيى بن واضح المروزي وابن المبارك وعكرمة ابن ابراهيم الازدى القاضي وغيرهم وعنه احمدبن ابي شريجوعلى ابن شهاب الرازى ومحدبن بكيرالخضرمي ونوح بن انس ويوسف بن وس (١) في القاموس(الطابق)كهاجر وصاحب العضو اونصف الشاةوظرف يطبيخ فيهمعرب تابه ٢ ا ابوالحسن (٢) هكد ا في الاصل و قد تقد م ان محمد بن حميد يقول كان عبد الله فاسقاو لعله نقل قوله في عار رضي الله عنه

روى عن ابيه وعنه شريك النخمي الهعنده في حد المملوك.

اثباتالف مه ١٢ السيد ابو بكر بن شهاب كان الله له

# 

اليف أين عَبْدِاً لِللهُ مُحَدَّنِ أَجْمَدَ بْنُ عُمَّانِ الذَّهِبَى المدوف مندنة

> خمنة على محين البحاوي

المجلدالشاني

حاراً المعرفة بيروت لبنان

ص.ب: ۷۸۷٦

· ٤٢٥ - عبد الله بن جمفر الرُّقِّي المُعَيْظِي . عن مُعَر بن عبد العزيز ·

بثقة . انفرد بخَبَر : مَنْ لم يقل على خير البشر فقد كفر ؟ فرواه بإسناد انفرد بفَر العلم الحسين بن المظفر . ليس بثقة . انفرد بخَبَر : مَنْ لم يقل على خير البشر فقد كفر ؟ فرواه بإسناد انفرد به . وهذا باطل ، رواه عن محمد بن منصور الطوسى ، عن محمد بن كثير الكوف ، [٣] أحد الضعفاء / .

۱۰ وأيوب عبد الله بن أبى جمفر [ د ] الرازى . عن أبيه عيسى ، وأيوب ان عُتْبة ، وغيرهما .

قال محمد بن محمید الرازی : سمنتُ منه عشرة آلاف حدیث فرمیت بها ، کان فّاسقاً .

الحسن بن ُعمر بن شقیق ، حدثنا عبد الله بن أبی جعفر ، عن أیوب بن عتبة ، عن يحيي بن أبی كثير ، عن نافع ، عن ابن عُمر أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم , صلى صلى ملاتاً ، ثم قام فتوضًا وأعادها ، فقائناً : يا رسولَ الله ، هلكان من حدث يوجب الوضوء ؟ قال : لا ؟ [ إلا ] (٢) أنى مَسِسْت ذكرى .

هذا حديث منكر تفرد به عَبْدُ الله .

وقد قال أبو زرعة وأبو حاتم : صدوق . وقال ابن عدى : من حديثه ما لا يتابع عليه .

٤٢٥٣ — عبد الله بن أبى جميلة ميسرة (٢) الطَّهَوَى . عن أبيه . ما رَوَى عنه سوى شريك القاضى .

قال أبو زُرْعة : صدوق ، رأيته . وقال أبو حاتم : لم أكتُبُ عنه ، وكان يتشيع · وذكره ان حبان في الثقات .

 <sup>(</sup>١) ل، س: الثملي . (٢) ليس ف خ . (٣) ف التهذيب: واسمه ميسرة .



وطاوس وقال يحيى بن مسعيد عن ابن جريج كان السجد فر اش عطاء عشر ين سنة وكان من احسن الناس صلاة وقال عبد العزيز بن رفيع سئل عطاءعن مسئلة فقال لاادري فقبل له الاتقول فيهابرأ يك قال اني استعيى من الله ان يدان في الارض برأيي وقال على بن المديني مرسلات مجاهدا حب اليمن مرسلات عطا بكثيركان عطاء ياخذ عن كل ضرب وقال الفضل بن زياد عن احمد مرسلات معيد بن المسيب اصح المرسلات وص سلات ابراهيم لابأس بهاوليس فيالمرسلات اضمف من مرسلات الحسن وعطاء فانهاكانا باخذان من كل احدوقال محدين عبدالرحيم عن علي بن المديني كان عطاء بآخره تركه ابن جريج وقيس بن معدوقال ابن عيينة عن عمر بن قيس المكي عنه مقتل عثمان وفال ابوحفص الباهلي عن عمر بن قبس سأ اتعطاء متى ولدت قال لعامين خلوامن خلافة عثمان وذكرا حمد بن يونس الضبي انه ولد سنة (٢٧) وقال ابوالمليم الرقي ماتسنة (١١٤) وقال ميمون ماخلف بعده مثله وقال يعقوب بن مفيان والبخارى عن حبوة بن شريح عن عباس بن الفضل عن حماد بن سلمة قدمت مكة سنة مات عطام بن ابير بالحسنة (١٤) وقال عفانءن حماد بن سلة قدمت مكة وعطاء حي فقلت اذا افطرت دخلت عليه فمات في رمضان وقال احمد وغير واحدمات سنة (١٤) وقال القطان ماتسنة (١٤) او (١٥) وقال ابن جريج وابن علية وآخرون ماتسنة (١٥) وقال خليفة مات سنة (١١) وقلت وقال يعقوب بن سفيان سمعت سليمان بن حرب يذكر عن بعض مشيخته قال رأيت قيس بن سعد



قال رأيت ابابكرالصديق ولحيته ورأسه كانهاجر المضاوقد فرق ابواحد الحاكم بين هذا و بين الراوي عرف إبي هريرة واظن انه هووعته ابوداود في الصلوة عن يجيي بن ابي كثير عن ابي جمفر غيرمنسوب عن مطاعبن يسار عن ابي هريرة واظنه هذا \*

(٢١٩ مع عابوجمفر عالباترهومد بنعلى بنالحسين تقدم

العميرين يدين عمير بن حبيب الانصارى

بجبخ ٤ \_ ابوجعة ري الرازى التميمي مولا همية ال اسمه عيسى بن ابي عيسى ماهان وقيل عيسي بن ابي عيسي عبداة بن ماهان مروزي الاصل سكن الري وقيل كان اصله من البصرة وكان متجره الى الرى فنسب اليها وي عن الرابيم أبن انس وحمد الطويل وعاصم بن ابي النجود وحصين بن عبدالرجن والاعمش وعطاه بناأسائب وليث بنابي سليم ومطرف بن طريف ويونس ابن صيدومغيرة بن مقسم ومنصور بن المتمروج اعة وعنه ابنه عبداله وشعبة ومورن افرانه وعبدالرجن بنعبداله بنسمد الدشتكي وابوموانة وسلمة بن الفضل وابواحدالزبيرى وابوالنضرهاشم بنالقاسم وعمر بنشفيق الجرمي واسماق بنسليمان الرازى وخالدبن يزيدالمتكي ويميى بنابي بكيرالكرماني وعبدالة بن داود الخربي وصيدالة بن موسى وابولعيم وأخرون قال صدالله ابن احدون ابيه ليس بقوى في الحديث وقال حنبل عن احمد صالح الحديث ا الخطمي بفنح العجمة وسكون المهملة ٢ ا تقريب

و قال

(44.)

(471)

وقال اسعاق بنمنصورعن ابن معين كان ثقة خراسانيا انتقل الى الرىومات بهاوفال ابن ابيمريم عن ابن معين يكتب حديثه ولكنه يخطئ وقال ابن ابي خيشمة عن ابن ممين صالح وقال الدورى عن ابن معين ثقة وهويغلط فيا يروى من مغيرة وقال مبدالله بن على بن المديني من ابيه هونحوموسي بن عبيدة وهو يخلط فيها روى عن مغيرة ونحوه وقال محمد بن عثمان بن الي شيبة من على بن المديني كان عندنا ثقة وقال ابن عارالموصلي ثقة وقال محروبن على فيهضمف وهومن اهل الصدق سي الحفظ وقال ابوزرعة شبخ يهم كثيرا وفال ابوحاتم ثقة صدوق صالح الحديث وفال زكر ياء الساجي صدوق لبس بمتقن وقال النسائي ليسبالة ويوقال ابن خراش صدوق سيء الحفظ وقال ابن مدىله احاديث صالحة وقدروى عنه الناس واحاديثه عامتها استقيمة وارجوانه لابأس بهوقال ابن سعدكان ثقة وكان يقدم بغداد فيسمعون منه وقال عبدالرحن بن عبدالة بن معدالدشنكي سمعت اباجعفر الرازى يقول الم كتبءن الزهري لانه كأن يخضب بالسوادوقال ابوهبدالله فابتلى ابوجعفر حتى ابس السوادوكان زميل النهدى الى مكة ، فلت وقال ابن حيان كان ينفرد عن المشاهير بالمناكبر لا يعجبني الاحتجاج بحديثه الافياوافق الثقات وقال العجل ليس بالقوى وقال الحاكم ثقةوقال ابن عبد البرهو عندهم ثقة عالم بنفسيرالقرا ن،

﴿ حَ تَ قِ مِ ابوجِمَفَر ﴾ السمناني (١) اسمه محمد بنجمفر و تقدم و و بخس ابو جمفر ﴾ الفراء الكرفي قبل اسمه كبسان وقبل سلمان (٢) الر٢٢٣)

(١) السمناني بكسرالمهملة ٢ ا تق (٢) سلمان بسكون اللام ٢ ا هامش الخلاصه

## المؤفظيني » « في عيث الم مضطلح المحديث »

للإمام المحافظ المحدِّث المؤرِّخ شمسُ الدِّبن محدَّد بن أجمد الذهبي و المراح المحدِّد الذهبي و المراح المر

- اعتَفَابهِ عَبرالفتاح أبوعُدّة

النشاشيشر مَكتَباللطبُوعَاتِ الإسْ المِيَّة بِحَلَب بَانِ اعْدَيد - مَكنَةِ الهَضةِ - ٣٥٢٩١ جُ عَوُق الطَّبْع مِحَ عُوطَة للمُسَرِيٰ سِهِ

الطبعة الأول، ستنة ١٤٠٥

قامَت بطياعَته وَإِخْرَاجِه وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ للطبَّاعَة وَالنشروالتوزيع وَامْت بطياعَته وَالنشروالتوزيع بنيوت - لبنان -ص.ب: ٥٥٥٥ - ١٤ وَيُطِلبُ مِنهَا

نعم كثيرً من الأحاديث التي وُسِمَتْ بالوضع، لا دليلَ على وضعها (١)، كما أنَّ كثيراً من الموضوعاتِ لا نبرتابُ في كونها موضوعة.

#### ٦ \_ المرسَل:

عَلَمٌ على ما سَقَط ذكرُ الصحابي من إسناده (٢)، فيقول التابعيُّ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويقع في المراسيل الأنواعُ الخمسةُ الماضية (٣)، فمن صِحاح المراسيل:

(١) هذا الكلام لا يخلو من نظر طويل، ويَحتاج إلى توجيه وتأويل، إن كانت هكذا هي عبارة المؤلف.

(٣) هذا التعريف للحديث (المرسل) قد قبل به. وعليه مَشَى صاحبُ المنظومة «البيقونية»، فقبال فيها:

#### ومُرْسَلُ منه الصحابيُ سَقَطُ

وهذا التعريف منتقد غير محرَّر، والأولى منه تعريف ابن دقيق العيد في «الاقتراح»، فإنه قال: «المرسَل، والمشهورُ فيه أنه ما سُقط من منتهاه ذكرُ الصحابي، بأن يقولَ التابعيُّ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم»، انتهى، فجعَلَ عُمدتَه قولَ التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ملاقي، والصحيحُ في تعريف (المرسَل) ما قاله الحافظ العراقي في «الفيته» في المصطلح:

مرفوعُ تمابع على المشهبورِ مُسرَسلُ أو قَيُسدُهُ بسالكبيسِ أو سَقْطِ راوٍ منه، ذُو أقوال والأوَّلُ الأكثَسرُ في استعمال ِ

(٣) يعني: الصحيح، والحسن، والضعيف، والمطروح، والموضوع.

مرسل سعيد بن المسيّب.

و : مرسَلُ مسروق<sup>(١)</sup>.

و: مرسَلُ الصَّنَابِحِي (٢).

و: مرسَلُ قيس بن أبي حازم (٣)، ونحُو ذلك.

فِإِنَّ المرسَل إذا صَحَّ إلى تابعيّ كبير، فِهُو حُجَّة عِند خِلق من.

الفقهاء.

فإن كان في الرُّوَاةِ ضَعَيْفٌ إلى مثل ابن المسيَّب، ضَعُفَ الحديثُ من قِبَل ذلك الرجل، وإن كان متروكاً، أو ساقطاً: وَهَنَ الحديثُ وطُرح.

ويُوجَدُ في المراسيل موضوعات.

نعم وإن صَحَّ الإسنادُ إلى تابعيِّ متوسِطِ الطبقة(٤)، كمراسيل

<sup>(</sup>١) هو مسروقُ بن الأُجْدَع الهَمْداني الكوفي، التابعيُّ الفقيه، العابد تلميذُ الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما، مات سنة ٦٣. مترجم له في المهذيب التهذيب، ١٠٩:١٠.

<sup>(</sup>٢) هو عبدالرحمن بن عُسَيلة الصَّنَابِحي المُرادي، ثقة، من كبار التابعين، قَدِمَ المدينة بعدَ موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام. مات بين سنة ٧٠ و ٨٠ من الهجرة. مترجم له في «تهذيب التهذيب» ٢٠٩٠.

<sup>(</sup>٣) هنا عند لفظ (ومرسل قيس بن) انتهى النقص والسَّقْطُ الواقع في نسخة د». وتوافق الأصلانِ بعده.

<sup>(</sup>٤) روقع في «ب»: (نعم وإن صح الحديث...). والصواب المثبتُ من «د».

مجاهد، وإبراهيم (١)، والشعبي، فهو مرسَل جيّد، لا بأسَ به، يقَبلُه قومٌ ويَرُدُّه آخَرون.

ومن أوهى المراسيل عندهم: مراسيلُ الحُسَن (٢) .

وأوهى من ذلك: مراسيلُ الزهري، وقتادة، وحُمَيد الطويل، من صغار التابعين.

وغالبُ المحقِّقين يَعُدُّون مراسيلَ هؤلاء مُعْضَلاتٍ ومنقطِعات، فإنَّ غالبَ رواياتِ هؤلاء عن تابعي كبير، عن صحابي، فالظنُّ بمُرْسِلِه أنه أَسقَطَ من إسنادِه اثنين(٣).

#### ٧ \_ المُعْضَـل(٤):

هو (°) ما سَقَط من إسنادِه اثنانِ فصاعداً (<sup>٢٦</sup>).

#### ٨ \_ وكذلك المنقطع (٧) :

فهذا النوعُ قلُّ من احتَجُّ به.

(١) هو إبراهيم بن يزيد النَّخِعي الكوني، فقيه العراق الثقة الإمام، مات سنة ٩٦. مترجم له في «تهذيب التهذيب، ١٧٧:١.

(٢) هو الحسن البصري أبوسعيد، الإمام الزاهد المشهور سيد التابعين.

مات سنة ١١٠. مترجم له في «تهذيب التهذيب؛ ٢٦٣:٢.

(٣) لفظ: (من إسناده)، ساقط من «ب».

(1) وقع في (2): (والمعضل)، بالواو. وهي مزيدة خطأ، إذ باقي الأنواع خالية من الواو.

(٥) لفظ: (هو)، زيادة من (ب). (٦) أي مُتَوَالِيَيْنِ. (٧) كَذَا في الأصل. وهو كما ترى لا يحمل تعريفاً مغايراً للنوع الذي قبله. =

## الإنجاء في المناه المنا

تصنيف للإمام كجليل ، المحدّث ، الفقيد ، فخرالاندلس أبي محمد علي بن أحمد بن سعيت دبن حزم المتوفى سيّب تد ٢٥٦ هـ .

طبعت محققة تعن النسخة الخطيّة التي بَين أيدينًا ، وَمُقَابَلة عَلى النسختَين الخطيّتَين طبعت المحفوظة بن بدَار الكتُ المصريّة والمرقمتَين ١١ و ١٣ ، مِن عِلم الأصول ، كالمنافقة على النسخة التي حققها الاستناذ

ېشىخ أحمَّد مُحَّدَّمِيثِ كِر

التجيئه زالثاني

### بستح (هـ) الرعني الرقيح

#### فصل في المرسل

قال أبو محمد: المرسل من الحديث، هو الذي سقط بين أحد رواته وبين النبي صلى الله عليه وسلم ناقل واحد فصاعدا. وهو المنقطع أيضاً، وهو غير مقبول . ولا تقوم به حجة لا نه عن يجهول ، وقد قد منا أن من جهلنا حاله فقر ضع علينا التوقف عن قبول خبره، وعن قبول شهادته حتى نعلم حاله . وسواء قال الراوى العدل حدثنا الثقة أو لم يقل ، لايجب أن يلتفت الى ذلك . إذ قد يكون عنده ثقة من لا يعلم من جرحته ما يعلم غيره ، وقد قدمنا أن الجرح أولى من التعديل ، وقد وثق سفيان الثورى جابراً الجعنى ، وجابر من الكذب والقسق والشر والخروج عن الاسلام بحيث قد عرف ، ولكن خنى أمره على سفيان فقال بما ظهر منه اليه . وصرسل سعيد بن المسيب ، وقد ادعى ومرسل الحسن البصرى وغيرها سواء ، لا يؤخذ ،نه بشي . وقد ادعى بعض من لا يحصل ما يقول ، أن الحسن البصرى كان اذا حدثه بالحديث أربعة من الصحابة أرسله . قال : فهو اقوى من المسند

قال أبو محمد: وقائل هذا القول أترك خلق الله لمرسل الحسن، وحسبك بالمرء سقوطا أن يضعف قولا يعتقده ويعمل به ، ويقوى قولا يتركه ويرفضه . وقد توجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل الى قوم ممن يجاور المدينة فاخبرهم: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ان يعرس بامرأة منهم ،

فارسلوا الى النبى صلى الله عليه و لم من أخبره بذلك . فوجّه رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه رسول الله عليه و في الله وسلم اليه رسولا وأمر بقتله ان وجده حيا ، فوجده قد مات .

مُهذَاكُمَا ترىقد كذبعلى النبيصلىالله عليه وسلم وهو حي،وقدكان في عصر الصحابة رضى الله عنهم منافقون ومرتدون. فلا يقبل حديث قالراويه فيه عن رجل من الصحابة ، أو حدثني من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتى يسميه، ويكون معلوما بالصحبة الفاضلة ممن شهدالله تعالى لهم بالفضل والحسني . قال الله عز وجل : « وممن حولكم من الأعراب منافقون،ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم ». وقد ارتد قوم ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام كُهُ يينه بن حصن ، والأشعث بن قيس، والرجال(١) ، وعبدالله بن أبي سرح قال على : ولقاء التابع لرجـل من أصاغر الصحابة شرف وفخر عظيم ، فلأى معنى يسكتءن تسميته لوكان ممن حمدت صحبته ، ولا يخلو سكوته عنه من أحد وجهين . اما انه لم يعرف من هو، ولا عرف صحة دعواه الصحبة. أو لانه كان من بعض من ذكرنا \*ثنا عبد الله بن يوسف عن احمد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن احمد بن محمد عن احمد بن على عن مسلم بن الحجاج ثنا يجي بن يجي ثنا خالد بن عبد الله عن عبد اللك عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه ، وكان خال ولد عطاء . قال : أرسلتني أسماء الى عبدالله بن عمر فقالت: بلغني انك تحرم أشياء ثلاثة . العلم في الثوب،وميثرة الارجوان (٢) ، وصوم رجبكله، فانكر ابن عمر أن يكون حرم شيئا من ذلك (١) في الأصل بالحاء المعجمة . وصوابه بفتح الراء وتشديد الجيم المفتوحة وضبطه الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدى في « المؤتلف والمختلف » بالحاء المهملة وهم في ذلك كما قال الذهبي في « المشتبه » . وهو ابن عنفوة — بضم المين واسكان النون وضم الفاء وفتح الواو - الحنني قدم على النبي في وفد بني حنيفة نم ارتد ونتل يوم العامة كافرا فتله زيد بن الحطاب ٧) الميثرة : بالكسر بدون هـ زلبدة الفرس قال ابو عبيد : وأمَّا المياثر الحمر التي جاء فيها

فهذه أمهاء وهى صاحبة من قدماء الصحابة وذوات الفضل منهم، قد حدمها بالكذب من شغل بالهاحديثه عن ابن عمر حتى استبرأت ذلك ، فصح كذب ذلك المخبر . وقد ذكر عن ابن سيرين فى أمر طلاق ابن عمر امرأته على عهد رسول صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. فواجب على كل أحد أن لا يقبل الا من عرف اسمه ، وعرفت عدالته وحفظه

قال على: والمخالفون لنا فى قبول المرسل م: أصحاباً فى حنيفة ، وأصحاب مالك ، وهم أثرك خلق الله للمرسل اذا خالف مذهب صاحبهم ورأيه . وقد ترك مالك حديث أبى العالية فى الوضوء من الضحك فى الصلاة ، ولم يعيبوه الا بالارسال ، وأبو العالية قد أدرك الصحابة رضى الله عنهم ، وقد رواه أيضا الحسن وابراهيم النخى والزهرى مرسلا . وتركوا حديث مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه . أن النبى صلى الله عليه وسلم : صلى فى مرضه الذى مات فيه بالناس جالساوالناس قيام . وترك مالك وأصحابه الحديث المروى من طريق الليث عن عقيل بن خالد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب، والقاسم ، وسالم ، وأبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . ان النبى صلى الله عليه وسلم : فرض ذكاة الفطر مدين من بر على كل انسان ، مكان صاع من شعير . وذكر سعيد بن المسيب وأيضا وابن عباس ، وذكر ابن عمرأنه عمل الناس . فهؤ لا : فقهاء المدينة رووا أيضا وابن عباس ، وذكر ابن عمرأنه عمل الناس . فهؤ لا : فقهاء المدينة رووا اتباعهم المرسسل وتصحيحهم اياه ، وأبن اتباعهم رواية أهل المدينة وعمل الأعمة مها؟

وترك الحنفيون حديث سعيد بن المسيب عن النبى صلى الله عليه وسلم : النبى فانها كانت من مراكب الاعاجم من دياج أو حرير ، والادجوان بضم الهمزة والجيم \_ معرب \_ وهو الاحر الشديد الحرة

1 in 2 mil ( ) and ( ) 10

### تراثخ الإسلام

## نفسيرالطبرك

جَامِعُ البيانِ عَن تأويلِ آع الفرآن لابجيع بهدبنج ريالطبري

7

داجَعَهُ وخنَرِجَ أَعَاديثَه أحدمحدث كر

خفَفَه وعَلَق خَواسْتِه ححود محمد مشاكر

الطبعة الثانية

الناشر **مکتبة این تیمیة** انتاهرة ت ۸۲٤۲٤ القالقال

نبه

تفسير سورة البقرة من ۲۷۵ – ۲۸۹ وتفسير سورة آل عمران من ۱ – ۹۲

والآثار من ١٣٣٥ – ٧٣٩٨

٢٥٤٤ ــ حدثني المثنى قال ، حدثنا إسمق قال ، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع في قوله : ﴿ أَلَّمْ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُوا لَحِي الْقَيْوِمِ ﴾ ، قال: إنَّ ١٠٩/٣ النصاري أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخاصموه في عيسي بن مريم وقالوا له : من أبوه ؟ وقالوا على الله الكذب والبهتان ، لا إله إلا هو لم يتخذ صاحبة ولا ولداً، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : ألسّم تعلمون أنه لا يكون ولد ۗ إلا وهو يشبه أباه ؟ قالوا : بلي ! قال : ألستم تعلمون أن ربَّنا حيَّ لا يموت، وأنَّ عيسي يأتي عليه الفناء ؟ قالوا: بلي ! قال : ألسم تعلمون أن ربنا قيَّم "على كل شيء يكاؤه ُ ويحفظه ويرزقه ؟ قالوا : بلي! قال : فهل يملك عيسى من ذلك شيئاً ؟ قالوا : لا ! قال : أفلستم تعلمون أن الله عز وجل لا يخني عليه شيء في الأرض ولا في السياء؟ قالوا : بلى ! قال : فهل يعلم عيسى من ذلك شيئاً إلاما 'علم ؟ قالوا : لا ! قال : فإن ّ ربنا صوّر عيسي في الرحم كيف شاء ، فهل تعلمون ذلك؟ قالوا : بلي ! (١١) قال : ألسم تعلمون أن ربنا لايأكل الطعام ولايشرب الشراب ولا يُحد ث الحد ث؟ قالوا: بلى ! قال: ألسم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ، (٢) ثم وضعته كما تضع المرأة ولدَّها ، ثم عُفدًى كما يغذَّى الصبيّ ، ثم كان يُطعم الطعام ، ويشرب الشراب ويعدث الحدّث ؟ قالوا بلي ! قال : فكيف يكون هذا كما زعمتم ؟ قال : فعرفوا، ثم أبوا إلاجحوداً، فأنزل الله عز وجل: و ألم. اللهُ لا إله إلا هو الحي القيوم ، .

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة والدر المنثور ٢ : ٣ ما نصه: «فإن ربنا صور عيسى فى الرحم كيف شاء قال : ألسم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب » ، إلا أن الدر المنثور قد أسقط «قال » من هذه العبارة . أما البنوى (هامش تفسير ابن كثير) ٢ : ٩٣ : «فإن ربنا صور عيسى فى الرحم كيف شاه ، وربنا لا يأكل ولا يشرب » . وتركت ما فى المطبوعة على حاله محافة أن يكون من نسخة أخرى ، كان فيها هذا .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة والمخطوطة : « أن عيسى حملته امرأة . . . » والصواب « أمه » ، كما في الدر المنثور والبغوى .

# المنتباب النوائي

تأليف أولكسَ عَلِي بْزائْ عَمَدُ الواخِدي النَّسَا بُوري ٤٦٨ هـ

طبعة جديدة بمعققة ومنعحة

تخديج وَتَدقِيق عصَام بُرع بُ المحسِل مجبِ ال

كارُالأصلاح الدستام جمَيعُ *الْمِحقوق مَجِ*فوظه للِمِحقِّ الطبعة الثَّانية 1211ه - 1991م

en de la companya de

The state of the state of

كالثلاث لأفح

سشاع المسكك فه د ص.ب ۱۳۷۱ - الدّمام ۲۱۲۲ حسانف : ۸۳۲۲۵۳۲ - ۸۳۲۲۳۳۱ الدّمشام - المسلكة العرَبَيّة السنعُوديّة

#### سورة آل عمران

قال المفسّرون: قدم وفد نجران، وكانوا ستين راكباً على رسول الله ﷺ وفيهم أربعة عشر رجلًا من أشرافهم، وفي الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم ، «فالعاقب» أمير القوم وصاحب مَشُورتهم الذي لا يصدرون إلا عن رأيه واسمه: عبدالمسيح، و «السيد» إمامهم وصاحب رحلهم واسمه: الأيهم، «وأبو حارثة بن علقمة» أسقفهم وحبرهم، وإمامهم وصاحب مدراسهم، وكان قد شرف فيه ودرس كتبهم حتى حسن علمه في دينهم، وكانت ملوك الـروم قد شرفوه ومولوه وبنوا له الكنائس لعلمه واجتهاده، فقدموا على رسول الله عليه ودخلوا مسجده حين صلى العصر، عليهم ثياب الحبرات جُبّات وأردية في جَمال رجال بين الحارث بن كعب، يقول بعض من رآهم من أصحاب رسول الله ﷺ: ما رأينا وفداً مثلهم، وقد حانت صلاتهم، فقاموا فصلوا في مسجد رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «دعوهم» فصلوا إلى المشرق، فكلم السيد والعاقب رسول الله على، فقال لهما رسول الله على: «أسلما»، فقالا: قد أسلمنا قبلك، قال: «كذبتما منعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولداً، وعبادتكما الصليب، وأكلكما الخنزيز»، قالا: إن لم يكن عيسى ولد الله فمن أبوه؟ وخاصموه جميعاً في عيسى، فقال لهما النبي ﷺ: «ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟» قالوا: بلي، قال: «ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت، وأن عيسى أتى عليه الفناء؟» قالوا: بلى، قال: «ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يحفظه ويرزقه؟» قالوا: بلي، قال: «فهل يملك عيسى من ذلك شيئاً؟» قالوا: لا، قال: «فإن ربنا صوّر عيسى في



تأليف أي اس على المحرر مجارت على لواحدي التون سنة ١٦٨ هـ

رواية بدرالدين بي نصر محربر عبار مالارغياني

المتونى سنية ٥٢٩ هد

تَعْتَطُوطُ يُصَلِيعَ لأَوْلِسَ مِنَّا مَعْمَدَن صُوصةُ وَحْرَى أَهَادِينَهُ وَعَلَو مَعْلَيه المُركِنُورُ مِنَا الْعِرِيالِسِيْرَ الْعِجَالِينِ

دارالميمان



أَصِّلُ لَهُ لَا الْكِتَابُ غَطْوُط يُطلَبَع لأَوَّكُ مَسُّرةً



للنشروالنوزيع

المملكة العَرَبَةِ السَّعُودَيَة

الرّبياض١٦٦٣ ـ صب ٩٠٠٩ شاع العليّا الصّامَ هَاتَف: ٢٣٣٧٦٦ - ٤٩٥٥٤٢٤ - (٨٥٥٤٢٤ (١٦٢٩) + فاكسّ :٧٨٥٠٠٨٦ (١٦٦٩) + فاكسّ الإِنَاقِ العَامّة: ٢٦٢١٦٢٦٤ (١٦٦٩) +

#### سورة آل عمران<sup>(۱)</sup>

قَالَ المفسرون: قَدِمَ وفد نَجرَان، وكانوا ستين راكبًا، عَلَى رَسُول الله عَنِي وفيهم أربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يئول وفيهم أربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يئول أمرهم؛ العَاقِب (٢): أمير القوم وصاحب مشورتهم الَّذِي (٣) لا يُصدِرون إلا عَن رأيه، واسمه: عَبْد المسيح. والسيد: ثِمَالُهُمْ وصاحب رَحْلِهم، واسمه الأيهم. وأبو حارثة بن علقمة أسقفهم وحَبرهم، وإمامهم وصاحب مِدرَاسِهِمْ، وَكَانَ قَدْ شرف فيهم ودرس كُتبهم، حَتَّى حَسُن علمه في دينهم، وكانت ملوك الروم قَدْ شرقوه وموَّلوه، وبَنوا لَهُ الكنائس لعلمه واجتهاده، فقدموا عَلَى رَسُول الله عَن ودخلوا مسجده حِيْنَ صلى العصر، وعليهم (٤) ثياب الحِبرات جِبابٌ وأردية، في جمال رجال بني (٥) الحارث بن كعب،

يقُول بَعْض من رآهم من أصْحَاب رَسُول الله عَلَيْ: ما رأينا وفدًا مثلهم وَقَدْ حانت صلاتهم، فقاموا وصلوا (٢) في مسجد رَسُول الله عَلَيْ فَقَالَ رَسُول الله عَلَيْ فَقَالَ رَسُول الله عَلَيْ فَقَالَ لهما «دعوهم». فصلوا إلى المشرق فكلم السيد والعاقب رَسُول الله عَلَيْ فَقَالَ لهما رَسُول الله عَلَيْ: «أسلما» فقالا: قد أسلمنا قبلك، قَالَ: «كذبتما؛ منعكما من الإسلام: دعائكما لله ولدًا، وعبادتكما الصليب، وأكلكما الخنزير»، قالا: إن لَمْ يكُنْ عيسى ولدًا لله، فمن أبوه؟ وخاصموه جميعًا في عيسى، فَقَالَ لهم (٢) النبي يكُنْ عيسى معلمون أنه لا يكون ولدٌ إلا وهو يشبه أباه؟»، قالوا: بلى (٨)، قَالَ: «ألستم تعلمون أن ربنا حيٌ لا يموت، وأن عيسى يأتي عَلِيهِ الموت والفناء (٩)

(١) بعد هذا في (هـ) و (ص) و (س) وردت البسملة، ولم ترد في الأصل.

(٢) في (ب): (والعاقب). (٣) في (ب) و (ص): (الذين).

(٤) في (س) و (هـ): (عَلَيْهِمْ).

(٦) في (س) و (هـ): (فصلوا). (٧) في (س): (لهما).

(A) في (ب): (نعم).
 (B) في (س) و (هـ): (عَلَيْهِ الفناء).

231 مدمن - حی فی قبری

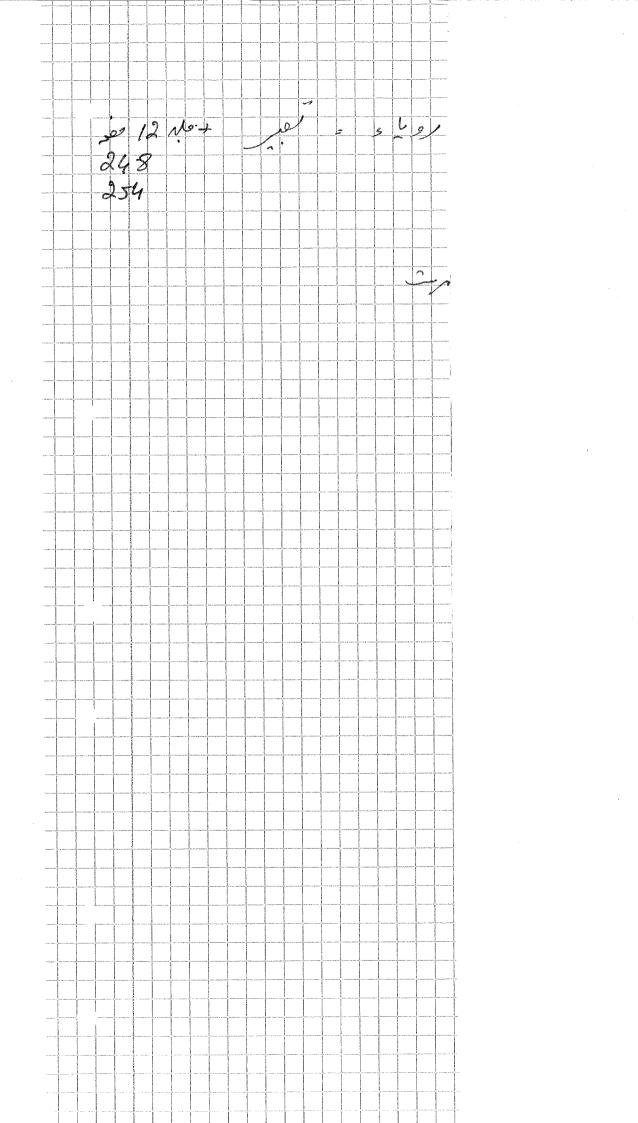

aniovája harzatostopak, kog

دِيْدَ الشَّمِ التَّحْمُ التَّحُمُ التَّحْمُ التَحْمُ التَّحْمُ الْحُمُ التَّحْمُ الْعُمُ الْ

مشاوه سراعب

(عَرَبِي،اردُو)

جلدسوم

تعنيعت

امم ولى لدين محدين عبد السرائحطينية تعالى رمَّو في المام،

و منبل شهیمولانا عبد الجیم مال خترشا بیجها نبوری رمترهم بخاری شریف، ابو دا و د شریف ، ابن اج شریف )

فريد كاستال ١٨٠ أردُوبا راز لا بهو ١

### بَابُ نُرُوْلِ عِبْسَلَى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ صنرت عليها السلام كانزول

عَلَيْ وَسَلَّمَ وَاللهِ لَيَ أُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ مَلْ يَعَمَّ عَلَا اللهُ عَلَيْكُم وَسَلَّمَ وَاللهِ لَيَ أُولَ اللهُ مَلْ يَعْمَ عَلَيْ عَلَيْكُم وَلَيْكُم مَلْ يَعْمَ عَلَيْهُ مَا اللّهِ وَلَيْكُمُ مَلَى اللّهِ اللّهِ وَلَيْكُمُ مَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّه

الله عَلَيْ وَكُنَّنَ عَبَايِدٍ قَالَ فَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَكُلَّ فَالْكُونَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَكُلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَكُلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَكُلَّ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَكُلَّ اللهُ عَلَى الْعَلَيْهِ وَكُلُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

(دَوَاهُ مُسَرِّحً

وَهَلْهَا الْبَابُ خَالِ عَنِ الْفَصَلِ الشَّانِيُّ -

اُن ہے ہی دوایت ہے کورول اللہ صلے اللہ والم کے فراا اس فواک قسم ابن مرائم تم میں خود زائل ہوں کے ماکم عاصل کی صورت میں او دہ مؤدر صلیب کو فقر ہوں کے بھتر ہر کو قت کر ہی گئے ، جزیم مقون کر ہی گئے ، جوان اُو جھی ارشمیٰ ما ہیں میں بلتن رکھن ایک و درم ہے سے صدر کر ناختم ہومائے گا ، وشمیٰ ما ہی طون وگوں کو بھی جی کے میکن کو آق تبول میں کئے ہومائے گا ، وہ مال کی طون وگوں کو بھی جی کے میکن کو آق تبول میں کئے ہومائے گا ، وہ مال کی طون وگوں کو بھی جی می فرایا : تما لاکیا مال ہوگا جب مینی ہی مرائم تم میں ازل بقر س کے اور قباد الم ان میں ہے ہوگا ۔ مخرت ما ہر رہنی اسٹر تعالی منہ سے دوایت ہے کو رسول الشریعنے اسٹر تمان علیہ وسلم نے فرایا بر میری است کا کھیئی ہی مرائم نال ہوئ کے ساتھ بھیٹر جس کی ناطر اوس از ہے ہی نماز پر حاشے ، وہ فرای میں گئے نہ میں بقر ہی ایس میں کیک دومر سے کہ امام ہو ۔ یہ الشر تمان کی نے وس اسٹر تک کوئرت مخبش ہے ۔

(مستم)

دوسری صل الله دوسری صل الله

تىسرىقىل

حضرت مبداللہ ہی موری اللہ تن ان منسے سوا بہت ہے کراکہ

اللہ صلے اللہ تا نا عید وسلم نے فرابا رحینی ہن مریم زین کی طوف نازل

بوس کے ۔ بس شادی کر برسے اقدائن کی اولا دیرگی اور پنتیا لیس کا کہ

کروفات پائیں گے۔ مع میرسے ساتھ میری قبر میں دفن کیے جائیں گے۔

بس میں اُوجینی بن مرقم دوؤں ایک ہی تیرسے الو کجر اُور حمر کے ہمیان

امشی کے ۔اِسے ابن انجوزی نے کتاب الوفاد میں مطابیت کیا ہے۔

امشی کے ۔اِسے ابن انجوزی نے کتاب الوفاد میں مطابیت کیا ہے۔

<u>٣٧٢ عَنْ عَنْهِ اللهِ بَنِي عَنْهِ وَثَالَ تَالَ</u>
رَمُوْلُ اللهِ مِسَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ بَرُّلُ عِنْمَ
رَمُوْلُ اللهِ مِسَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ بَرُّلُ عِنْمَ اللهُ عَنْهُ وَسُلَّمَ بَرُّلُ كُنْهُ لَكُ لَكُ وَكُولُلُ لَكُ وَكُولُلُ لَكُ وَكُولُلُ كُنْهُ وَكُنْهُ كُنْهُ فَكُنْهُ مَنْ كَنْهُ وَكُنْهُ وَكُنْهُ كُنْهُ فَكُنْهُ مَنْ كَنْهُ وَكُنْهُ مَنْهُ كَنْهُ وَكُنْهُ وَكُنْهُ مَنْهُ كَنْهُ وَكُنْهُ وَكُنَا فِ الْوَفَاءِ ) (زَوَاهُ بُنُ الْجُورُةِ فِي وَكِنَا فِ الْوَفَاءِ ) (زَوَاهُ بُنُ الْجُورُةِ فِي وَكِنَا فِ الْوَفَاءِ )

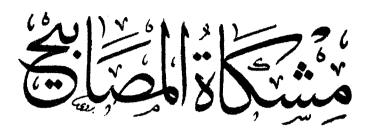

تأليف محرب بن عبرائت النخطيب التبرزي

> بتن محدنا صالدین لاکبایی

> > الجزءالشالث

الكتب الاسيسلامي

# مفوق بطبع مجفوظة للاستبالاستبلاي للطبركاعة والنشتر لصاحب محسمدزهسيرالشساويش

الطبعتة الاولمث ١٩٦١ - ١٩٦١ دمششق الطبعتة الشانية ١٩٩٩ - ١٩٧٩ بيروت

المحكتب الاسسلاي بيروت: ص.ب ۱۱/۳۷۷۱ - حاتف ۲۳۰،۰۵ - برقيبًا: اسسلامبيبًا دمشق: ص.ب ۸۰۰ - حاتف ۱۱۱۹۳۷ - برقيبًا: اسسلاميب

# الفصل الشالث

٥٥٠٨ – (٤) عن عبد الله بن عمر و ، قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : « بنزلُ عيسى بنُ مريم إلى الأرض ، فيتزوَّجُ ، ويولهُ له ، ويمكثُ خسا وأربعينَ سنة ، ثم عوت ، فيك فن معي في قبري ، فأقوم أنا وعيسى بنُ مريم في قبر واحد بين أبي بحكر وعمر » . رواه ابن الجوزي في «كتاب الوفاه» .

والعمل المشمل المسلم عمل على المعمل عمل المشمل مهم المعمل المسلم عمل المعمل المسلم المسلم عمل المسلم عمل المسلم المسلم عمل المسلم عمل المسلم المس



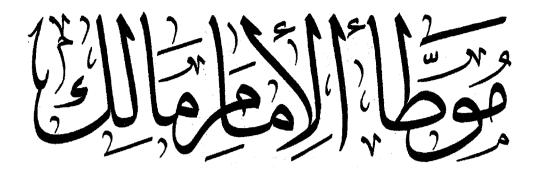

تحقت يق محمد مُصطفى الأنعُظمي

المجسلد التافي

# عُيْرَى وَلَا يُرْبِينِ إِلَى

حُقُوق الصّلِمَ وَالسَّنَ عِيدُ فُوظَة الْمُنَّسَة مَلْ مِيرَة مِنْ لَكُ فَيْكَ اللَّهُ فَيْكَ اللَّهُ فَيْكَ اللَّهُ فَيْكَ اللَّهُ فَيْكَ اللَّهُ فَكَ الطّبَعَدة آلاً وَلَحْثَ الطّبَعَدة آلاً وَلَحْثَ العسنُ مِنْ ١٤٢٥ه - ٢٠٠٤م



طُيْتَ عَلَىٰ نَفْقَ لَهُ

مُحْسَة مَرْلِيرُ بَرُمُ لَكُ فَي لَكُ عَيَكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

صَب : ١٣٥٥ - هـ تقت : ٢٨١٤٧٠٠ - فاكس : ٢٨١٦٥٧١ مَنَ بِهِ ٢٨١٦٥٧١ مَنَ الْعَرَبِيّةِ المُعَدِّدة

٢٦١/٧٩٢ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، كَانَتْ تَقُولُ: مَا صَدَّقْتُ بِمَوْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى سَمِعْتُ وَقْعَ الْكَرَاذِينِ (١).

٧٩٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: رَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَقْمَارٍ سَقَطْنَ فِي حَجْرِي (٢) فَقَصَصْتُ رُؤْيَايَ عَلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ.

قَالَتْ: فَلَمَّا تُوفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَدُفِنَ فِي بَيْتِهَا. قَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: هٰذَا أَحَدُ أَقْمَارِكِ، وَهُوَ خَيْرُهَا.

٧٩٤ \_ مَالِكٌ؛ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ وَسَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، تُونِقِيا بِالْعَقِيقِ. وَحُمِلاً إِلَى الْمَدِينَةِ. وَدُفِنَا بِهَا.

<sup>[</sup>۷۹۷] الجنائز: ۲۹

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل دجمع كريز هو الفاس، وفي ق دهي الفؤوس، واحدها كرذن. [معاني الكلمات] دوقع الكرازين، أي: صوت المساحي ومعناه: اخذتها دهشة، الزرقاني ۹۲:۲۰.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٩٧٣ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠٠ في الجنائز، كليم عن مالك به.

<sup>[</sup>۷۹۳] الجنائز: ۳۰

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: في رواية «ع: قال ابن وضاح، نا زيد بن المبشر فذكره، قال بحجرتي». وبهامش الأصل أيضًا: في رواية «ح: حجري، وكذا لابن قعنب، ليعقوب: حَجر وحِجر، ولثعلب هو حَجر الإنسان مفتوح».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٧٤ في الجنائز؛ والحدثاني، ١٠١ في الجنائز، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٩٤] الجنائز: ٣١

التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٩٧٧ في الجنائز؛ والحدثاني، ١٠٤ في الجنائز، كلهم عن مالك به.



نعماً في كان المائية من منافعة المائية من منافعة المائية منافعة المائية من منافعة المائية من منافعة منافعة





### **COPY RIGHT**

All rights reserved .

Exclusive rights by nomani kutab khana Lahore Pakistan. No part of this publication may be translated reproduced, distributed in any form or by any means or stored in a data base retrieval system, without the prior written permission of the publisher.





# فضیلتوں کے مسائل

# بَابُ فَصْل نَسَب النَّبِيُّ عَلِينَةٍ وَ تَسُلِيمٍ الْحَجَر عَلَيْهِ قُبُلَ النُّبُوَّةِ

٨٩٨هـ عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْتَقِعِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفُولُ (﴿ إِنَّ اللهِ اصْطَفَى كِنَانَةً وَاصْطَفَى مِنْ قُرِيْشِ بَنِي هَاشِمِ وَاصْطَفَانِي مِنْ ﴿ صَاوِر مِحْ كُوبَى المُتَّم مِنْ است-بَنِي هَاشِيمٍ )).

٩٣٩ ٥ – عَنُ جَابِر بْنِ سَمُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (( إِنِّي لَأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكُّةً كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أَيْفَتْ إِنِّي لَأَعْرِفُهُ الَّانَ )). بَابُ تَفْضِيْل نَبِيَّنَا عَلِيُّ عَلَى جَمِيْعِ الْخَلَا لِق • ١٩٤٠ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ رَضِيِّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

باب: رسول الله کے نسب کی بزرگی اور پیتمر کا آپ کو سلام كرتا

۵۹۳۸ واثله بن اسقع عند وایت ہے میں نے سنار سول اللہ م الله عن آب فرمات على الله جل جلال في المعيل كي اولاد من مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ وَاصْطَفَى فَوَيْشًا مِنْ كِنَانَةً ﴿ الْحَكَانَ كَوْجَنَا أُورِ قَرْيَشَ كُو كَنَانَ مِنْ كَانَ مِنْ كَانَ مِنْ كَانَ مِنْ كَانَ مِنْ كَانَ مِنْ كَانَ مِنْ مِكَانَ كَوْجَنَا أُورِ قَرْيَشَ مِنْ

و ٥٩٣٥ - جابرين سمرة سے روايت برسول الله علي نے فرمايا میں پیچانتا ہوں اس پھر کو جو مکہ میں ہے وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا نبوت سے میلے میں اس کواب بھی پیچ تماموں۔

باب: تمام مخلو قات ہے آپ کادر جدزیادہ ہوتا • ١٩٥٠ - ابوہر مرہ رصی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ علیہ

(۵۹۳۸) الله تووی نے کہاای حدیث سے میہ نکلا کہ اور عرب قریش کے کفو نہیں ہو سکتے اسی طرح باشمی کے کفووہ قریش نہیں وہ سکتے جو ما ثمي نهين بين البيته مطلب كي اولاو بني بإشم كي كفويه كيوكنك وه دولون البيك بين بيسيد وسرى حديث مين آيا ب (۵۹۴۰) 🏗 اگرچہ آپ دنیایل بھی تمام اولاد آوم کے سروار ہیں مگرونیایل کافراور منافق آپ کی سرواری ہے مظرین آخرے میں کوئی منکر ند ہوگا ورسر داری آپ کی بخوبی کھل جادے گا۔اور میر کلمہ آپ نے افر کی راہ سے نہیں فرمایا جیسے دوسری روایت میں تھر سے لئے



مَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّي اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَا سَيْدُ (﴿ وَلَكِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوْلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ الْقَيَامَةِ وَأَوْلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ الْقَيَامَةِ وَأَوْلُ مُشْفَعٍ ﴾.

بَابُ فِي مُعْجِزُاتِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ

١ ٩٤١ - عَنْ أَنْس رَضِي الله عَنْهُ أَنَّ اللَّهِي الله عَنْهُ أَنَّ اللَّهِي الله عَنْهُ أَنَّ اللَّهِي الله عَنْهُ أَنَّ اللَّهَ اللَّهَ الْفَوْمُ الْفَوْمُ اللَّهَ وَمَا يَشَ السَّيْنَ إِلَى النَّمَانِينَ قَالَ فَحَمَّلُتُ أَنْظُرُ إِلَى النَّمَانِينَ قَالَ فَحَمَّلُتُ أَنْظُرُ إِلَى النَّمَاء يَشْعُ مِنْ يَيْنَ أَصَابِعِهِ.

رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَخَانَتَ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَالْتَمَسَ النَّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَخَانَتَ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَالْتَمَسَ النّهِ اللهِ عَلَيْهُ وَخَانَتَ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَالْتَمَسَ النّهِ اللهِ عَلَيْهُ فَي ذَلِكَ عَلَيْهُ بِوَضُوء فَوضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ فِي ذَلِكَ اللهِ عَلَيْهُ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ وَأَمَرَ النّاسَ أَنْ يَتَوضَّتُوا مِنْهُ قَالَ فَرَالْنَتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ فَتَوضَّلُ اللهِ عَلَيْهِ فَتَوضَّلُ النّاسُ حَتَّى تَوضَّتُوا مِنْ عَنْدِ آخِرِهِمْ.

الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ بِالزَّوْرَاءِ قَالَ وَاللهِ اللهِ صَلَّي اللهِ صَلَّي اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ بِالزَّوْرَاءِ قَالَ وَالزَّوْرَاءُ بِالْمُدِينَةِ عِنْدَ السُّوقِ وَالْمُسْجِدِ فِيمًا وَالْمُسْجِدِ فِيمًا ثَمَّةُ دَعًا بِقَلَاحٍ فِيهِ مَاءٌ فَوَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ فَجَعَلَ ثَمَّةً فِيهِ فَجَعَلَ بَيْعُ مِنْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّا جَمِيعُ أَصْحَابِهِ قَالَ يَشْعُ مِنْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّا جَمِيعُ أَصْحَابِهِ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ المِنْ اللهِ المِنْ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَالِمُ ال

نے قرمایا میں اولاد آدم کاسر دار ہوں گا قیامت کے دن اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔

باب: رسول الله عليه على مجزول كابيان

ا ۵۹۴- انس سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے پانی ما گا توایک فپ لایا گیا بھیلا ہوا' لوگ اس بیس سے وضو کرنے گھر بیس نے اندازہ کیا توساٹھ سے اسی آدمی تک نے وضو کیا ہوگا۔ بیس پانی کو دکھے رہاتھا آپ علیہ کی انگیوں سے بھوٹ رہاتھا۔

مروا ہے۔ اس بن مالک رضی اللہ عند سے روایت ہے میں نے رسول اللہ علی کے اس مال بی دیکھا کہ عمر کی نماز کا وقت آگیا تھا اور اللہ علی کے اس حال بی دیکھا کہ عمر کی نماز کا وقت آگیا تھا اور اوگوں نے وضو کا بانی ڈھونڈا ' بانی نہ ملا ' بھر تھوڑا سا وضو کا بانی رسول اللہ علی ہے سامنے لایا گیا آپ نے اس برتن میں ابنا ہا تھ رکھ دیا اور لوگوں کو تھم دیا س میں وضو کرنے کا۔ انس نے کہا میں نے دیکھا بانی آپ کی انگیوں میں سے بھوٹ رہا تھا۔ پھر سب لوگوں نے وضو کیا بہاں تک کہا خیر والے نے بھی۔

سام ۱۹۳۳ - انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ عظام اور آپ کے اصحاب زوراء میں سے اور زوراء ایک مقام ہے مدینہ میں بازار اور مسجد کے قریب آپ نے ایک پیالہ پانی کا مثلوایا اور اپنی ہوشیل اس میں رکھ دی تو آپ کی انگلیوں میں سے پانی پھوٹے لگا اور تمام اصحاب نے وضو کرلیا۔ قادہ نے کہا میں نے انس سے کہا اے

اللہ ہے بلکہ تھم اللی سے کیو کک اللہ نغالی نے قربایا واہا بنعمہ دیلٹ فحدث دومری است کی تعلیم اور اعتقاد کے لیے۔

ادراس حدیث سے یہ فکا کہ آپ تمام مخلو قات سے افضل ہیں کیونکہ الل سنت کے نزدیک آدی ملا ککہ سے افضل ہیں اور دوسری حدیث بیں جو آیات بیٹی ہو گئے۔ ان مناس ہیں ایک کو دوسر سے پر بردگی ندواس کا جواب ہیں ہے کہ شاید ہے حدیث اس سے پہلے کی ہے بعد اس کے آپ کو معلوم ہوا کہ آپ سب سے افضل ہیں۔ دوسر سے یہ کہ اس طرح پر ایک کی بردگی بیان کہ آپ سب سے افضل ہیں۔ دوسر سے یہ کہ دوسر سے کی تو ہیں نہ کہ نفس نبوت میں کوئی کرے کہ دوسر سے کی تو ہیں نہ کہ نفس نبوت میں کوئی تعمیل سے ممانعت ہے جس سے جھڑا اور فقتہ بیدا ہو۔ یا نچویں میہ کہ نفس نبوت میں کوئی تعمیل نہیں ہے بکہ اور خصاکل کی وجہ سے ہے۔ (نووی)

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ اليَاتِهِ وَأَيْرَ كَيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْيَاسِهِ وَيُوَكِّيهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهُمْ الْكِنَابَ وَالِحَكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَنِي ضَلَالِي مُبِينٍ . [٣/ آل عراد / الآبة ١٦٤] ويُعَلِّمُهُمُ الْكِنَابَ وَالْحِلْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَنِي ضَلَالٍ مُبِينٍ .

مرادي مسلم بن المجتاج المؤلفة المؤلفة المحتاج المؤلفة المؤلفة

دلوأنأهل الحديث يكنبون، مائن سنة، الحديث، فدارهم على حسدًا المسند،

« سنفت هذا للسند الصحيح من الاتماثة ألف حديث السيوعة الاتماثة ألف حديث المجاج ا

الجزء الرابع

ولف على طبعه ، وتحقيق نصوصه ، وتصحيحه وثرقيمه ، وعد كتبه وأبرابه وأحاديثه . وعلن عليه ملخص شرح الإمام النووي ، مع زيادات عن أتمة اللغة

> (مادم السكتاب والدنة) عِلْقُوْلُوْكُمْ بِبُوالِكِيْكَا



# ٣٤ - كتاب الفضائل

# (١) باب فضل مسب الني صلى الله عليه وسلم؛ ومسلم الحجر عليه قبل النبوة

\ - (٢٢٧٦) عَرْمَنَا مُحَدَّدُ بِنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ وَمُحَدَّدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ سَهُمْ ، تَجِيمًا عَنِ الْوَابِدِ ، قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ : حَدَّمَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم . حَدَّمَنَا الْأُوزَاعِيُّ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، شَدَّادٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ وَا ثِلَةَ بْنَ الْأَسْفَعِ قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ : حَدَّمَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم . حَدَّمَنَا الْأُوزَاعِي عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، شَدَّادٍ ؛ أَنَّهُ سَمِع وَا ثِلَةَ بْنَ اللهُ الْمُعْلَقِينَ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ وَلَدِ إِسَاعِيلَ . وَاصْطَفَى أَرَيْشًا مِنْ يَتَعَمَّمُ وَاصْطَفَى اللهُ الْمُطْفَا فِي مِنْ بَنِي هَاشِم . وَاصْطَفَا فِي مِنْ بَنِي هَا مِنْ فَرَيْشِ بَنِي هَا مُنْ اللهِ الْعِيْمَالَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ فَرَيْشِ بَنْ فَرَيْشِ كَانِهُ فَيْ الْعَلَقَاقِ فَلَى مِنْ بَنِي هَا شِمْ مِنْ بَنِي هَا مِنْ فَرَيْشِ بَالْمُ اللّهِ الْعَلَقِ فَيْ مُعْلَمُ الْعَلَقِ الْمَدَالِقُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقَ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقُ الْعِلْمُ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقَ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعِلْمُ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَالِقِ الْعَلَقِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلْمُ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ

٧ - (٢٢٧٧) و مَرْشِنَا أَبُو بَكُر بِنُ أَ فِيشَيْبَةَ . حَدَّثَنَا يَحْنَيَ بِنُ أَبِي بُكَيْرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِطَهُمَانَ. حَدَّ ثَنِي سِمَاكُ بِنُ حَرْبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةً . قَالَ رَسُولُ اللهِ عِيَّالِيَّةِ « إِنَّى لَأَعْرِفُ حَجَرًا مِحَكَةُ (') كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى عَبْلُ أَنْ أَبْهَتَ . إِنَى لَأَعْرِفُهُ الآنَ » .

# (٢) باب بُعضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق

٣ - (٢٢٧٨) حَدَّى اللَّهُ مُ مُن مُوسَى اللَّهُ مَ اللَّهُ مَوسَى اللَّهُ مُوسَى اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ ﴿ أَنَا سَبَّدُ عَدَّ مَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ﴿ أَنَا سَبَّدُ عَدَّ مَنِي أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ﴿ أَنَا سَبَّدُ وَلَهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) ( إلى لأعرف حجرًا بمكة ) فيه معجزة له عليه . وفي هذا إثبات التمييز ف بمض الجمادات، وهو موافق لقوله تمالى في الحجارة : وإن منها لما يهبط من خشية الله . وقوله تعالى : وإن من شي الا يسبح بحمده

 <sup>(</sup>۲) ( آناسید ولد آدم ) قال الهروی: السید هو الذی یفوق قومه فی الحیر ، وقال غیره: هو الذی یفزع البه فی النوائب
 والشداند فیقوم بأمرهم ویتحمل عنهم مکارههم ویدفعها عنهم ،



# جمله حقوق تجن ناشر محفوظ ہیں۔

نام كتاب. وانع زمزى شراعين الله المعلقة المنطقة والمنطقة والم



مكتبه رحمانيها قراء سينتر ،غزنی سٹریٹ ،ار دوبازار ، لا ہور۔ ۔ 7224228

مكتبيعلو اسلاميدا قراء سينش غزني سريث ،اردوبازار ، لا مور - 7221395

7211788

مكتبه جوريه 18 اردوبا زارلا مور

فَاحُسَنَهَا وَاكُمَلَهَا وَاجُمَلَهَا وَتَرَكَ مِنْهَا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَيَحَعُلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِالْبِنَاءِ وَيَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَقُولُونَ لَوُ فَيَحَمِّونَ مِنْهُ وَيَقُولُونَ لَوُ تَسَمَّ مَوُضِعٌ تِلْكَ اللَّبِنَةِ وَآنَا فِي النَّبِيِّيْنَ مَوْضِعٌ تِلْكَ اللَّبِنَةِ وَإِنَا فِي النَّبِيِّيْنَ مَوْضِعٌ تِلْكَ اللَّبِنَةِ وَإِنَا فِي النَّبِيِّيْنَ مَوْضِعٌ تِلْكَ اللَّبِنَةِ وَبِهِلَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ اللَّبِيِّيْنَ وَخَطِيْبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّيْنَ وَخَطِيْبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمُ الْقَيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّيْنَ وَخَطِيْبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمُ عَيْرَفَخُو هَلَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيعٌ غَرِيْبٌ.

1000 أ. حَدَّثَ سَاابُنُ آبِى عُسَمَونَا سُفَيَانُ عَنِ ابُنِ جُدُعَانَ عَنُ آبِى سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّم انَا سَيَّدُ وَلَدِ ادْمَ يَوُمَ اللّهِ صَلَّم انَا سَيَّدُ وَلَدِ ادْمَ يَوُمَ اللّهِ صَلَّم انَا سَيَّدُ وَلَا فَخُرَوَمَا مِنُ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخُرَوَمَا مِنُ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخُرَومَا مِنُ نَبِي يَوُمَئِذٍ ادْمُ فَمَنُ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي وَانَا اَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْارْضُ وَلاَ فَحُرَوفِي الْحَدِيثِ قِطَةً مَنْ عَدَيْتُ قِطَةً الْمَارُضُ وَلاَ فَحُرَوفِي الْحَدِيثِ قِطَةً هَنَا الْمَدِيثِ قِطَةً هَذَا الْحَدِيثِ عَسَنَ.

١٥٣٩ . حَدَّ ثَنَامُ حَمَّدُ بَنُ اِسْمَاعِيُلَ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ الْبُنُ يَزِيدَ الْمُقُوِئُ نَا حَيْوَةُ انَا كَعُبُ بَنُ عَلَقَمَةً سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بَنَ عَمُو آنَّهُ سَمِعَ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مَنُ صَلَّى عَلَيْ صَلَوا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشُرًا ثُمَّ سَلُو اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشُرًا ثُمَّ سَلُو اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشُرًا ثُمَّ سَلُو اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشُرًا ثُمَّ سَلُو اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَ

• ١٥٥٠ . حَدَّقَنَاعَلِيُّ اَبُنُ نَصُرَبُنِ عَلِي الْجَهُطَعِيُّ نَا عَبَيْ الْجَهُطَعِيُّ نَا عَبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الْمُسَجِيَّدِ نَازَمُعَةُ بُنُ صَالِحٍ عَنُ سَلَمَةَ بُنُ صَالِحٍ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَلَمَةَ بُنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَلَسَ نَاسٌ مِن أَصْحَابٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اسکے گرد گھومتے اور تعجب کرتے کہ بید این کی جگہ کیوں چھوڑ دی، میری مثال بھی انبیاء کرام علیم السلام میں اسی طرح ہے۔ اس سند سے بیجی منقول ہے کہ نبی اکرم علی نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن انبیاء علیم السلام کا امام ہوں گا اور میں شفاعت کروں گا اور اس پر مجھے فخر نہیں۔ بید حدیث حسن صحیح شفاعت کروں گا اور اس پر مجھے فخر نہیں۔ بید حدیث حسن صحیح شفاعت کروں گا اور اس پر مجھے فخر نہیں۔ بید حدیث حسن صحیح شفاعت کروں گا اور اس پر مجھے فخر نہیں۔ بید حدیث حسن صحیح شفاعت کروں گا اور اس پر مجھے فخر نہیں۔ بید حدیث حسن صحیح شفاعت کروں گا اور اس پر مجھے فخر نہیں۔ بید حدیث حسن صحیح شفاعت کروں گا اور اس پر مجھے فخر نہیں۔ بید حدیث حسن صحیح سن سے مدیث میں سے ساتھ کریں ہے۔

١٥٣٨: حضرت ابوسعيد ضدري سے روايت ہے كدرسول الله مالله فرمایا كمين قيامت كون اولا دآ دم كاسردار بول اورمیں کوئی فخرنہیں کرتا۔ میرے ہی ہاتھ میں حمدالٰی کا حجنڈا موكا \_ اور مجھے اس يركوني فخرنبيس \_ اس دن آ دم عليه السلام سمیت مرنی میرے جھنڈے تلے ہوگا۔ میں بی وہ حض مون جسکی قبری زمین سب ہے پہلے پھٹے گی اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔اس مدیث میں ایک قصدے۔ بیمدیث سن ہے۔ ١٥٢٩: حضرت عبدالله بن عمرة فرمات بيل كدرسول الله علیق نے فرمایا کہ جبتم اذان سنوتو وہی کلمات وہراؤ جو مؤذن كہتا ہے۔ پھر مجھ ير درود بھيجوناس ليے كہ جو خض مجھ ير ا کی مرتبه درود بھیجا ہے اللہ تعالیٰ اس پروین رحتیں نازل کرتے میں۔ پھرمیرے لیے وسیلہ ہانگویہ جنت کا ایک درجہ ہے۔اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندہ اس کاستحق ہوگا۔ میں امیدر کھتا ہوں کہ وہ میں ہی ہول اور جومیرے لیے وسیلہ ماسکے گااس کے لیے میری شفاعت حلال ہوجائے گی۔ مدیث حسن سیح ہے۔امام محمد بن المعیل بخاری فرماتے ہیں کہ عبد الرحمٰن بن جبير قريشي ہيں۔اورمصر كے رہنے والے ہيں۔جبكہ نفیرے بوتے عبدالرحل بن جبیر بن نفیرشامی ہیں۔

1000: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ چند صحابہ نبی اکرم علی کے انتظار میں بیٹھے آپس میں باتیں کررہے تھے کہ آپ تشریف لائے اور جب ان کے قریب سنجے تو آئی باتیں سنیں کسی نے کہا کہ الله تعالی نے اپنی تمام



لمضرافة امره سمع منا شيئًا فبلغه كما سمع فربّ مبسلغ أوعى له من سامع انتوا الحديث عنى الا ما يمتم فمن كذب عليّ متمدا فليمبوء متعده من الثاو

### الجزء السادس)



الشيخ علاء الدين علي المتني بن حسام الدين المندي البرهان فورى فه درّه حيث من بترتيب جمع الجوامع للحافظ السيوطي كانث ئرتيب احاديثه عسلى وفق حروف المبياء فسهل الطريق على الطالبين وميرها مبوبة على ديدن الفقهاء فشدّوا الرحال اليه وكان الشيخ ابو الحسن البكري يقول فلسيوطي منة على العالمين والمتني منة عليه وقد فرغ المؤلف من تاليفه سنة ٧٥٠ سبع وخمسين وتسمائة وقتى نحبه في الشائي من جمادي الاولى سنة ٩٧٠ خمس و سبمين

ا تطبع في مطبع دائرة المعارف النظامية الواقعة في حيدد آباد كانت معمودة الى يوم التناد في سنة الله و الثارية وثلاث عشرتهن الجرة النوية على ساحيها السلوة والسلام

```
ان النبر الذي رايتموني انا جي قيه قبرآمنة بت وهب واني استاذنت ربي في زيارتها للذي في واستلذلت في الاستنظار [[١٨٥٣]
           لها فلم ياذن لى ونول طيماكا ن ثلبي والله بن) منوا ان يستغفروا للمشركين. فاخذ نيما يا خذالولد الوالدة من الرقسة
                                                                               عد لك الذي أبكاني ( لله عن ابن مسمود )
                        ﴿ البابِ النَّا نِي فِي فَضَائِلُ سَائِرُ الْانبِياءُ صَلُواتَ اللَّهِ وَسَلَامَهُ عَلَيْهِمُ الجَمِينَ ﴾
                                                       * وقيه قميلان *
                                      على النصل الاول في بعض خصائص الانبياء عموماء 🌺
  FALL
                                                                                        النبي لايورث (عمن حذيفة)
  **
                                                                 لم يبعث الله مزوجل نبيا الابلغة قومه ( حم عن أبي ذ ر)
                  اذا اراداقة تعالى أن يبعث لبيانظر إلى خير اهل الارش لبيلة لبعث خيرها رجلا ( ابن سعد عن قتادة بلاغا )
 TAET
         ان الابياء لايتركون في قيورم بعداربسيت ليلة ولكن يعلون بين يدى الله تعا في حتى ينظ في المعور ( ك في تاريخه
                                                                                     من في حياة الانبياء من الس)
                                                 الله لم يقبض في قط حتى يرى متحده من الجنة ثم يخير (ح ق هن عائشة )
 TAFA
                                                             الله لنبي ادّ اليس لامته ان يضمها حلى يشائل ( حم ن عن جاير)
 ***
 140
                                                             مابت الله فيها الاشايا ( ابن مردويه والفياءين ابن عباس.)
                               مابث الله نبيا الا رمى المنه واتاكنت ارما حالا حل مكة بالتر از بلا ( خ • من المي مورد * )
 140
                                  ما توقى الله عروجل نبياً قلما لا د فن حيث يقبض روحه ( ابن سعدمن ابي مليكة مرسلا )
 1401
                                             مائيش الله تعالى لمبيا الاتي الموضع الذي يجب ان يدنن كميه ( ت عن ابي بكر )
 ***
                                                                        لم يدير تي الاحيث يموت (حم من ابي بحكر)
 140,
                                                                       ما مات تبي الادفن سيث يتيض ( • هن أبي بكر )
 LAD
        ما من تي عوت نيتيم في قيره الا ا ربعين صباحا ( هب في الفسفاء طب سل عنائس) + واو ود • اين الجوزى في الموضوحات
                                                                                                 وردمليه ابن تجره
                                                                   لم بِت نبي حتى يؤمه رجلا من قومه ( ك من المنيرة )
1401
                                                                ان النبي لا يموت حتى يؤسه يعنس امته ( حم عن ابي بكر)
140
                                        سابعث الله فيها الاحاش نصف ساحاش الذي الذي كا ن ليله ( حل من زيد بن ادلم )
1209
                                                             مامن في بمرض الا غيريين الدنياو الآشرة ( . عن ما نشة )
141
                            ان الله تعالى مرم على الازمر ان تأكل اجساد الانبياء ( سم دن • سب 2 عن اوس بن اوس )
FAT
                                                    ماكانت نبوة قط الأكان بعدهافتل وصلب ( طب والفياء هن طلمة )
1434
          ماكا تت نبوة قط الاقبعها خلافسة وما كات خلافسة قط الاتبعها ملك ولا كا نت سدقة قط الا كانت مكساً ﴿ ابر
143r
                                                                                    ماكر عن عبدالله + إن سال )
                ذكر الا تبياء مزيالعبابدة وذكر الصالحين كفارة وذكرا لموت صدانة وذكر اللبر بالراكم من الجنة ( فر عن معاذ )
1474
                                                   後つに入り
1414
                                                                 إلا لبياء تنام اعينهم ولا تنام قلوبهم ( الديلي من انس )
                                       لنام حيناى و لا ينا م قلي ( حبدالرزاق عن عائشة ) ( ابن سعد بن الحسن سرسنلا )
PEAS
                     يا ينبغي لنبي ان يشع اداته يعد ان ابسياحتي يمكم الله عزوجل بينه و بين عدوه ( ك ق عن ابن عباس )
IAN
           لابينى في ا ذا اشفاً آلاتِ الحرب فاذ نِني الناس بالخروج الي العدوانِ يربع حتى يقائل ﴿ قَ مَنْ حَرُوءَ مرسلا ﴾ "
```

41) liv: كتا ب التشائل من قسم الاقوال ١٩٨٠ ] أن الار شامرت ان تكفنه معلمطنر الانبياء بين المائط له عن ليل مَوْلاً: عَالَشُهُ ) ١٨٧٠] يا ما ئشة إما كلت ان الله امرالا رش ان تبغلع ما شرح من الانبياء ﴿ تَسْ سِيعٌ الاثراد وابن الجوز يمق الواميات من ما لشة ) ؛ ١٨٠] الأسائد الا فبياء نبتت اجساد كاحل ارواح احل الجنة وامرت الارش ساكان منا انتبلعه ( الديلى عن حائشة ) ١٨٧٠ [[ ياعائشة اماطت ان اجساد نا تنبت على ارواح احل الجنة بماخرج منها من شئ ابتلعته الا دع، ﴿ قُ في الدلا أل والخطيب وابن عساكر عن عالشة)\* قال ( ي ) علم ا من موضوعات حسين بن حلوان \* ٣٧ ١٨ ] يا أم أين قوى أنى للك الخطارة فأهريقي ما فيها قلت قد شربته قال أما أنه لا يقيم بطلك بعد - أبدا ( لله عن أم أيميث ) به١٨١ | لم يمت نبي حتى يؤسمه رجل من امته ( الخطيب في المتدى والمفترق من طريق عبدالله بن الزبير عن عمر بن الخطأ ب عن أ بي يحكر المديق \* ٥٧٨ الله الله تصالى نبيا الاو تدامه بعض امنه ١ ابونسي من طويق عاصم بن كليب عن عبدالله بن الزبير عث عمر أين الخطاب عن الي بكرالسد بق ) ١٨٧٠] ] عافا طمة انه لم يبعث بي الاحمر الذي يعد ءندغب عمره وان عيسى بن مريج بعث رسولالا ريبين والحيابشت لعشر ين ( اين سعد عن يعيي بن جمدة مرسلا) (حل عنه من زيد بن ارتم) ١٨٧٧ [ إبيش كل ني نصف عمر الذي وان عيسى بن مر يم مكت في قومه ار بعين عاما ( ابن سعد عن الاعمل عن ابراهيم مر سلا) ٨٧٨] إن يعمر الله تعالى مكما في امة نبي مشي قبله مابلغ ذلك النبي عن العمر في امنه ( ك عن على ) ړېږ. | انه لم یکن نبیکان سد . بي الاعاش نعف عمر الذيکان قبله وان عبسي بن مربدعا ش عشرين وسا تمة وافى لا أوا تي الإذاهبا صلى راس الستين يابنية انه ليسء:أمن نساء المسلين امرأة اعظم ذرية منك فلاتكوني من أد في أمراة صبرا الك أول اهل ببت لحوفا في وانك سيدة نساء أعل الجه: الاماكان من البتول مريد بنت عمران (طب عن فا طمة الزعراء) مهدا الم يقبر في الاحيث يموت (حم عن ابي يكر) \* وفيه النسااع \* £ £ £ أ مامن نبي تقدر امنه على د فنه الا د فنوء في الموضع الذي قبض فيه ( الرافسي من طريق الربير بين بكار ) جهه ال حد تني يميي بن محمد ورطلحة بن عبدا أنه بن عبدالرحن بن ابي بكر العد يق حد تني هي شعيب بن طلعة حد ثني ابي معمت ا سياء بنت ابي بكر ما أبض بي الاجمل روحه بين عيسيه تم خير بين الرجعة الى الد يبا والموت ( الديلى عن حائشة ) ١٨٨٨ [ ما يعث الله تمالي نبياءً في قوم تم يقيضه الاجمل بعد ، فترة وعلا ، من تلك الفترة جهدم ( طب عن ابن عياس ) 🎉 الفصل الثاني في نضائل الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمين 🍀 🎉 ودكرهم مجتمعاً ومتفرقاً على ترتيب حروف الجمم 🍀 غ ذكر الانبياء عبدما كا

الله الله الله أبسا تعرض حليسه اعاليس ذريته ويوسف في السياء النائية وابتسنا اغالمة بيميي وحيسى في السباء النائة وا دريس في السباء الرابعة وحارون في السباء الحا مسة ودوسى سسة السباء السادسة وايزا حيم فى السباء السابعة ( اين مردويه عن ابي سعيد )

مهم ا همه الله ميس وموسى وايراهيم ظاما عيسى فاحمر جعد عريش المعد رواساموسى فادم سيسيم سيط كانه من وسيال الزطواءا

۱ الحلب الرسل آدم والقرم حمدوا ول البيساء بنى اسرائيل موسى وآشرم ميسىواولسب من شعط يا تملم ادريس ( الملكيم من ابي ذ ر )

يه به إلى سيد الناس آدم وسيد المرب عسد وسيد الروم صيب وسيد المرس سلمان وسيد الحبشة بلاكى وسيد الجبال طور سينا و سسيده المجرالسند و سيد الاشهر الحرم و سسيد الايام الجنمسة وسيد، آلكلام الترآف وسيد الترآك.

| -          | وسيداليثردً آية الكرس اما ان ليباش كلات في كل كلمة شيسون يركة (بنوسن طي).                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IAA        | وايت ليلة اسر ع، بدءوسى فيجل آ دم طوالابعد اكانه من رجال شنوّة ورايت ميسى بهلا مربوح اعلى الح، المصمرة ﴿٨                                                                                                           |
|            | والبياش سبط الراس و رايت مانكاشازن البار والدسبال ( سم ق عن اين مياس)                                                                                                                                               |
| .144       | ان الله المسلم بديس بالكلام واد المسر الملة ( له عن ابن هياس)                                                                                                                                                       |
| 1 44       | قال يميي بن زكريا لميسى بن مريم انت روح الله وتجمله والت خير مني فقال عيسى بل الت خيزه ني.سام الله علياته وسمعت ال                                                                                                  |
|            | عل غسي ( ابن عساكر عن المسن مرسلا )                                                                                                                                                                                 |
|            | الأعال به                                                                                                                                                                                                           |
| five       | اول الا نياء آدم ثم نوح وينهمامشرة آباء والعلوة شير مغرو شيمن شلة استكثر منها والعدقة اضعافاه والعيام ال                                                                                                            |
|            | جعة قال القائمالمالميام لى والا اجرى به والذي تعسى يد . غلوف فم العالم اطبب عند الله من رنج المسك وا نشل العد فة                                                                                                    |
| ,<br>EX44, | جهد من مثل وسر إلى تغير والمضل الرقاب اغلاها أثنا (طبع من الله ذر)                                                                                                                                                  |
| •          | ني كان آد ، ويبشد وبين نوح عشوة ترونت وبين نوح واير ا عميم عشسرة ترون والرسل ثلا أنا ئة و يخمة عشو                                                                                                                  |
| 1 448      | ( طبی من این اماسة )<br>العرب الات الله الله الله الله الله الله الاتات الله الاتات الله الله                                                                                                                       |
| -          | التبيون سائة الله واربعة وعشرون الله ني والمرسلون للائمالة وثلاثة وعشر وآدم نيهمكم (ك حب من ابى ذر)<br>ما ئة الله واربعة وعشرون الفا الرسلمن ذلك ثلا ئماقة و خسة عشر يجا عثيراً ( سم سلب سب لك وابن مردويه على      |
| 1          | نا له الله واربه وصرون الله الرسول الله كم عدة الا نبياء عال فذكره *                                                                                                                                                |
| *          | بعث الله غائية آلاف ني اربة آلاف منهم الى بن اسراكيل واربعة الاف الى صائر الناس ( عن انس )                                                                                                                          |
| FAGT       | كان فياخلا من اعوائل من الالبياء لما ليه آكاف لي ثم كان عيس بن مر يم ثم كنت انا بعد . ( لا وثعقب عن الس)                                                                                                            |
| 1844       | يست على اثر نمائية آلاف من الانبياء سهم ادبعة آلاف من بن أسرا ثيل (ا ين سعد من الس)                                                                                                                                 |
| 1444       | الى خاع الف نهاوا كار (ابن سعدمن جاير)(لدمن ابي سعيد )                                                                                                                                                              |
| 1449       | ا شیار ولد آدم شمسة توح وایراهیم و موسی و حسد و شیدم عسد ( این مساکر عن ایل عرید : ) 💃                                                                                                                              |
| -          | و ذكرهم متفرقاعلى ترتيب خروف المجم كام                                                                                                                                                                              |
|            | الله وسلامه عليه كا                                                                                                                                                                                                 |
| i          | * ﴿ وَدَكُرَ آدِمَ عَلِيهِ السَّلَامِ فِي كَتَابِ خَلَقَ العَالَمُ مَنْ خَرَفَ الْحَيْمَةُ ﴾                                                                                                                        |
| l          | ايراهيم عليه الصلاة والسلام ¥ ايراهيم عليه الصلاة والسلام ¥                                                                                                                                                         |
| 34         | اول من يكسي من اغلا تقايراهيم (البزار حـن ما ئشة )                                                                                                                                                                  |
| 14.1       | كان اول من اضاف الغرف ابراميم ( ابن ابي الدنيا في قرى الفرف من ابي مريرة )                                                                                                                                          |
| 14.4       | ا اخرما تکم به ابر امیر سینانی فی النار حسبی الله و نم الو کیل (خط من ایدم یو نایم و تال خو یه والحفوظ من این عباس موقوف *                                                                                          |
| 34.4       | ﴿ لَمَالَتُى ايراعيم في النار قال اللهم انت في السياء و احد والا في الا رش واحدا عبدك (ح حل من ابي عربوة )                                                                                                          |
| 19.70      | المائل إبراميم الخليل في النار نال حسبي الله ونم الوكيل فااسترق منه الا موضع الكناف ( ابن النبار عن ابي عريرة ).                                                                                                    |
| 14.0       | القربايراهيم يوم النار الى النار فلياليصرها قال حسبنا الله ونم الوكيل (حل عن الس)                                                                                                                                   |
| 14.7       | اما ابراهم فا تطروا الى صاحبكم واما موسسى فجعد اد مكاتي اقطرائيه المحدوقي الوادى يلبي على جل احريخطوم بخلبسة                                                                                                        |
|            | (سم ي غن ابن عباس)                                                                                                                                                                                                  |
|            | ا آن الا نبیاء یوم النباسة کل انحین سنهم شلیلان دون سائرهم فخلیستل سنهم یوشل خلیل افته ایراهیم ( طب عن سموة )<br>افتران میادد در بازد در از ایران سائل کرد تر بالان به از اران شرع بازد شرع کرد نطون با در در انتقا |
|            | ا غين احق باكشك من ابراهم اذ قال دب ادبي كيف خي الموقى فسال اولم تؤمن قال بل ولكن ليطمئن قلبي ويوسم الله                                                                                                            |
| ļ          | الوطا فلد كان ياوى انى وكئ شد يد ولوليثت في السجن طول سالبلت يوسف لاجبت الدامى ( سم فى سعن ابي مويدة)                                                                                                               |

# المنافعة الم

# فَيُسِّبُنَ لَكُ مِنْ إِلَى مُلَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل

للعلامة علاالدين على المقي بن حسام لديالهندي البرهان فوري المتوفى ولاقد

الجزء الحادي عشر

محمه وومع فهارسه ومفتاحه *لهشیخ مسغوالهت*  منبطه وفسر غريبه الشيخ بجرج سياني

مؤسسة الرسالة

جقوق الطتبع مجفوظت

الطبعة الخامسة

٥٠١٥ - ١٩٨٥

مؤسسة الرسالة ــ بيروت ــ شارع سورية ــ بناية صمدي وصالحة حاتف ٢٠٥٥٠١ ــ ٢٤١٦٩٢ ص ب ١١٧٤٦٠ برقياً : بيوشران



٣٢٣٣ \_ إنه ليس لنبي إذا لبس لأمتَهُ (١) ان يضعها حتى يُقاتلَ . (حم، ن \_ عن جابر) .

٣٢٣٤ ـ ما بعثُ الله بيا إلا رعى الغنم ، وأنا كنتُ أرعاها لأهل مكة َ بالقراريط . (خ، هـ عن أبي هريرة ) (٢) .

٣٢٢٣٥ ـ مَا تُوفَّى الله عز وجل نبياً قط إلا دُفنَ حيث يُقبضُ روحُه. (ان سعد عن أبي مليكة مرسلا).

٣٢٣٣ \_ ما قبض َ اللهُ تمالى نبياً إلا في الموضع الذي يحب ُ أَن يُدفنَ في . فيه . (ت ـ عن أبي بكر) (٢٠) .

٣٢٣٣ ـ لم يُقبر نبي إلا حيث يموت (حم ـ عن أبي بكر) . هـ ٣٢٣٨ ـ ما مات نبي إلا دُفنَ حيث يقبض . (هـ عن أبي بكر) . ٣٢٣٨ ـ ما من نبي يموت فيقيم في قبره إلا أربعين صباحاً . (هب في الضعفاه ، طب ، حل ـ عن أنس ؛ وأورده أن الجوزي في الموضوعات ورد عليه ان حجر) .

<sup>(</sup>١) لأمته : اللأمة مهموزة : الدرع . وقيل : السلاح . ولأمة الحرب : أدانه النهاية ( ٢٢٠/٤ ) ب .

<sup>(</sup>٢) أخرَجهُ البخاري كُتاب الاجارة باب من رعى الننم ( ١١٦/٣ ) ص ٠

٣) أخرجه الترمذي كتاب الجناز باب ٣٣ رقم (١٠١٨) وقال: غريب ص

الباب الثاني في فضائل سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وفيه فصلات الفصل الأول

# ني بعض خصائص الانبياء عموماً

٣٣٣٧ ـ النبي لا يُورَثُ . (ع ـ عن حذيفة ) . هـ ٣٣٣٧ ـ لم يبعثِ اللهُ عز وجل نبيًا إلا بلغةِ قومه . (حم ـ عن أبى ذر ) .

٣٢٢٩ \_ إذا أراد الله نعالى أن يبعث نبيا نظر إلى خير أهل الأرض تبيلة فبعث خير ها رجلاً . ( ان سمد ـ عن قتادة بلاغاً ) .

٣٢٣٠ \_ إِن الأنبياء لا يُتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة ولكن يُصلون بين َ يدي الله تعالى حتى يُنفخ في الصور ِ. (ك في تاريخه ، هق في حياة الأنبياء \_ عن أنس) .

٣٢٣١ ـ إِنهُ لم يُقبض نبي قط حتى يَرى مقددَه من الجنة ثم يُخيسًرُ (حم، ق ـ (١) عن عائشة ) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب في فضل عائشة رقم (۸۷) ص . -- ۲۷۶ ---

٣٢٢٤٠ ــ لم َ يَمُتُ نبي عتى يَوْمهُ رجلُ من قومه ( كــ عن المفيرة). ٣٢٢٤١ ــ إِن النبي لا يموتُ حتى يَوْمَّهُ بعضُ أُمْتِهِ . ( حم ــ عن أبي بكر ) .

٣٢٢٤٢ ـ ما بعث الله نبياً إلا عاش نصف ما عاش النبي الذي كن قبله . (حل ـ عن زيد من أرقم).

٣٢٢٤٣ \_ ما من نبي يمرضَ إِلا خُيتِرَ بين الدنيا والآخرة . ( ه (١) عن عائشة ) .

٣٢٢٤٤ \_ إِن الله تمالى حرمَ على الأرض أن تأكلَ أجسادَ الأنبياء . (حم، د (٢٠)، ن، ه، حب، كـ عن أوس بن أوس).

٣٢٢٤٥ ـ ماكانت بوة قط إلا كان بعدَها قَتْلُ وصلب . (طب والضياء ـ عن طلحة ).

٣٢٢٤٦ ـ ماكانت بوة قط إلا تبعثها خلافة ، ولا كانت خلافة قط إلا تبعيها خلافة أمكساً (١) ( ان قط إلا تبعيها مُلك ، ولا كانت صدقة قط إلا كانت مكساً (١) ( ان عساكر ـ عن عبد الرحمن بن سهل ).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه كتاب الجنائز باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله وَلَيْنَائِقُونَا اللهُ وَلِيْنَائِقُونَا اللهُ وَلَيْنَائِقُونَا اللّهُ وَلَيْنَائِقُونَا اللّهُ وَلِيْنَائِقُونَا اللهُ وَلَيْنِ اللّهُ وَلِيْنَائِنَالُونِ اللّهُ وَلَيْنَائِقُونَا اللّهُ وَلِيْنَائِقُونَا اللّهُ وَلِيْنَائِقُ وَلِي مِنْ اللّهُ وَلِيْنَائِقُونَا اللّهُ وَلِيْنَائِقُونَا اللّهُ وَلَيْنَائِقُونَا اللّهُ وَلَيْنِهُ وَلِي اللّهُ وَلِيْنَائِقُونَا اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ الل

<sup>(</sup>٢) أخرجه ان ماجه كتاب الجنائر باب ذكر وفاته رقم ( ١٦٣٦ ) ص .

 <sup>(</sup>٣) مَكَسَأ : المكس : الضريبة التي يأخذها الماكس ، و مو المشتار . اه .
 النهاية ( ٤/٤٩) ب .

٣٢٣٦ - لن يُعَمِّرَ الله تعالى مُلكاً في أمة نبي مضى قبلَه ما بلغ ذلك النبي من العمر في أمنه . (ك ـ عن على ).

٣٢٦٣ ـ لم 'يقبر' سيُّ إلا حيث يموتُ . ( حم ـ عن أبي بكر وفيه انقطاع ) .

٣٢٦٦٤ ـ ما من سي تقدر ُ أمته على دفنه إلا دفنوه في الموضع الذي قُبض فيه . ( الرافعي من طريق الزبير بن بكار ) .

٣٢٦٥ ـ حدثني يحي بن مجمد بنطلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حدثني عمي شميب بن طلحة حدثني أبي سمعت أسماء بنت أبي بكر: ماقبض سبي إلا جُعل روحه بين عينيه ثم خير بين الرجمة الى الدنيا والموت . ( الديلمي ـ عن عائشة ) .

٣٢٣٦٦ ـ ما بعثَ الله تعالى نبياً قط في قوم ثم يقبضُه إلا جعلَ بعدَه فترةً وملاً من ثلث الفترة ِ جهنمَ . (طب ـ عن أن عباس ) .

# الفصل الثاني

# في فضائل الانبياد صلوات الله وسلام عليهم أجمعين وذكره مجتمعاً ومتفرقاً على ترتيب حروف المعجم ذكر الانبياد مجتمعاً

في السماء الثانية، وابنا الخالة يحيى وعيسى في السماء الثالثة ، وإدريس في السماء الثانية، وابنا الخالة يحيى وعيسى في السماء الثالثة ، وإدريس في السماء الرابعة ، وهارون في السماء الخامسة ، وموسى في السماء السادسه ، وإبراهيم في السماء السابعة ( ابن مردويه \_ عن أبي سعيد ) .

٣٢٢٦٨ \_ رأيت عيسى وموسى وإبراهيم ، فأما عيسى فأحمر ُ جَعْدُ عريضُ الصدر ، وأما موسى فآدم ُ جسيم سبط (١) كأنه من رجال الرفط (٢) ، وأما ابراهيم فانظروا إلى صاحبكم \_ يعني نفسه . (خ - عن ان عباس ) (٢) .

٣٢٣٦٩ \_ أولُ الرسل آدمُ وآخره محمدٌ ، وأولُ أنبياء بني إسرائيل

<sup>(</sup>١) سبط : السبط بسكون الباء وكسرها : المهتد الذي ليس فيه تعقد ولانتتواد النهاية (٣٣٤/٢) ب .

<sup>(</sup>٢) رجال الزامط: هم جنس من السودان والهنود . النهاية ( ٣٠٢/٢ ) ب .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب أحاديث الانبياء باب واذكر في الكتاب (٢٣/٤) ص.



# جمله حقوق تجن ناشر محفوظ ہیں۔

| _جائع ترمذی شرفیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نام كتاب: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| _ الماللافوعيش عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل | تاليف:    |
| _ مُولانا فالمِسمُ الذين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مترجم:    |
| - ما فظ محبوب احدمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نظرِثانی: |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طالع:     |
| زامدبشیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |



مکتبه رحمانیه اقراء سینش غرنی سٹریٹ، اردوبازار، لا ہور۔ محاصل

مكتبيعلو اسلاميدا قراء سينشر غزني سريث ،اردوبازار ، لا مور - 7221395

7211788

مكتبه جوريد 18 اردوبازارلا مور

السُّنْيَا وَيُرُوى عَنَ مَيْمُونَ بُنِ مِهْرَانَ قَالَ لاَ يَكُونُ الْعَبُدُ تَقِيًّا حَتْى يُحَاسِبُ شَرِيْكَةُ مِنْ اَيْنَ مَطُعَمُهُ وَمَلْبَسُةً.

٣٥١: حَدَّثَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ ٱحُمَدَ وَهُوَ ابُنُ مَدُّوَيَةَ نَا الْقَامِسِمُ بُنُ الْحَكُمِ الْعُرَنِيُّ نَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ الْوَلِيُدِ الْوَصَّافِيُّ عَنُ عَطِيَّةَ عَنُ اَبِي سَعِيْدٍ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَلَّاهُ فَرَاى نَاسًا كَانَّهُمُ يَكْتَشِرُونَ قَالَ آمَا إِنَّكُمُ لَوَ ٱكْثَرُ تُمْ ذِكْرَهَا ذِم اللَّذَّاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا آرَى فَٱكْثِرُوامِنُ ذِكُرِهَا ذِم اللَّذَّاتِ الْعَوُٰتِ فَإِنَّهُ لَمُ يَأْتِ عَلَى الْقَبُرِ يَوُمٌ اِلَّاتَكُلَّمَ فَيَقُولُ آنَا بَيُتُ الْعُرْبَةِ آنَا بَيْتُ الْوَحُدَةِ وَآنَا بَيْتُ التُّرَابِ وَانَسَا بَيْتُ الدُّودِفَاِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبُورُ مَوْحَبًا وَاهُلا أَمَا إِنْ كُنْتَ لَا حَبَّ مَنْ يَمُشِي عَلْى ظَهُرى إِلَىَّ فَإِذُولِيُتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَىَّ فَسَتَرى صَنِيْعِي بكَ فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِذَا دُفِنَ الْعَبُدُ الْفَاجِرُ أَو الْكَافِرُ ۚ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لاَ مَرْحَبًا وَ لاَ آهُلاَ أَمَا إِنْ كُنْتَ لَا بُغَضَ مَنُ يَـمُشِـى عَلَى ظَهُرى إِلَىَّ فَإِذُو لِيُتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَى فَسَتَرِي صَنِيهُ عِي بِكَ قَالَ فَيَلْتَأُمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَـلُتَـقِميَ عَلَيْهِ وَتَخْتَلِفُ أَصُلاَعُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِهِ فَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِي جَوُفِ بَعُض قَالَ وَيُقَيِّضُ لَهُ سَبُعِيْنَ تِنِيْنًا لَوُانَّ وَاحِدًا مِّنُهَا نَفَخَ فِي الْآرُضَ مَا ٱنْبَتَتُ شَيْئًا مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا فَيَنُهَشَّنَهُ وَيَخُدِشُّنَهُ حَتَّى يُفْضَى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ قَالَ قَىالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْقَبُرُ رُوْضَةٌ مِّنُ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْحُفُرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ هَلَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ لاَ نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَلَا الْوَجُهِ .

نفس کامحاسبہ نہ کرے جس طرح اپنے شریک سے کرتا ہے کہ اس نے کہاں سے کھایا اور کہاں سے پہنا۔ (لیعن حلال سے یا حرام سے)

اله الله عليه المراية على الرم عليه الله الم مصلی پرتشریف لائے تو کچھلوگوں کو پہنتے ہوئے دیکھاتو آپ نے فر مایا گرتم اندتوں کوختم کرنے والی چیز کو یاد کرتے تو تمہیں اس بات كى فرصت ندملتي جويس د كيهرم مول البذا لذتول كوقطع كرف والى موت كوزياده يادكروكوكى قبراليي نبيس جوروزانداس طرح نه یکارتی ہوکہ میں غربت کا گھر ہوں ۔میں تنہائی کا گھر مول میں مٹی کا گھر ہوں اور میں کیڑوں کا گھر مول ۔ پھر جب اس میں کوئی مؤمن بندہ وفن کیا جاتا ہے تو وہ اسے مرحباً واحل کہد كرخوش آمديدكهتى ب\_ بهركهتى بيك ميرى پينه برجولوك حلت بين تو مجھان سب ميں محبوب تھا۔اب تجھے ميرے سپر دكر ديا گيا سے تواب تو میراحسن سلوک دیکھے گا۔ پھروہ اس کے لیے حدثگاہ تك كشاده موجاتى باوراس كيليح جنت كادروازه كهول دياجاتا ہے اور جب گنہگار یا کافرآ دی فن کیا جاتا ہے تو قبراے خوش آمدينين كبتى بلك لامرحبًا ولا اهلاً "كبتى بي بركبتى ب كمرى بين يرطن والول ميس عةم سب سازياده مغوض مخص تھے۔ آج جب تہیں میرے سپر دکیا گیا ہے توتم میری بدسلوى بھی دیکھو کے پھروہ اسے اس زور سے جینجی ہے کہ اس کی پىلياں ايك دوسرى ميں تھس جاتى ہيں \_راوى كہتے ہيں كه پھر رسول الله عظی نے اپنی الگلیاں آیک دوسری میں داخل کر کے وکھائیں (یعن شکنجہ بناکر) پھرآپ علیہ نے فرمایا کہاں کے بعداس پرسترا از دھےمقرر کردیئے جاتے ہیں۔اگران میں سے ایک زمین برایک مرتبه پھونک ماردے تواس برجھی کوئی چیز نہ أكر يمروها الحاشة اورنوجة رجع بين يهال تك كداس حباب وكتاب كے ليے اٹھایا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا قبر

جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یادوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھاہے۔ پیجدیث غریب ہے ہم اسے صرف ای سندسے جانتے ہیں۔

المامع السيئ السيئ المرابعة وهو رهو من المرابعة وهو من المرابعة والمرابعة و

مَن كَانَ فَى سَيْتَ. هذا الكِنابُ فَكَامِناً فَى سِيْمِ بَنِينَ سِيِّكُمُامُ

> تعفيق وتعليق المهاميم عطوة عوض الرائيم عطوة عوض الملدوس ق الأزعم الصريف

العالمياك

شیرکز مکشر دَمط مَیتر تُعطِّینی البایی المایی وَابطُهُ فِی المُعَامِی وَابطُهُ فِی الْعَلَمُ الْعُم عصد علی حدود الحسیادی وشدد بکامدخلغه حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الثانية

4 1440 / A 1440

## 77 \_\_\_\_\_i

<sup>﴿ \*</sup> إِ يَكْتَشَرُونَ ؛ أَيْ تَطْهَرُ أَسْنَاهُمُ مِنَ الْفُسَمَكُ .

<sup>(</sup>٧) التثين : ضرب من الحيات .

الله نياً فَيَنْهُشُنَّهُ وَيَخْذُشُنَهُ حَتَّى يُغْفِي بِهِ الْحَيْنَابُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِمَّا الْفَهُرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِبَاضِ الْجُنْةِ أَوْ حُفْرَةً مِنْ حُفَرَ النَّارِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : كَمَاذَا حَدِيثٌ حَسَنْ غَرِيبٌ لَا نَمْرُفَهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

٢٤٦١ - حَدُّ ثَمَا عَبْدُ بِنُ مُحَيِّدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَرُ عَن الزُّهُرِيُّ مَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي ثُورِ قَالَ: سَمِمْتُ ابْنَ عَبَّاسِ عِمُولُ : أُخْبَرَ فِي مُعَرُ بْنُ الْحُطَّابِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وَسَمَ ۖ فَإِذَا هُوَ مُنَّا يَكُنْ عَلَى رَمْلِ حَصِيرٍ ، فَرَأَيْتُ أَثَرَهُ فَى جَنْبِهِ . قَالَ أَبُو عِلِمَى ؛ هٰذَا حَدِيثٌ حَمَّىٰ صَحِبِحٌ ، وَفَ الْخُـدِيثِ

٢٤٦٢ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمِارَكِ عَنْ الْمُ مَعْسَرِ وَ بُونُسُ مِنَ الرُّهُرِئُ أَنَّ عُرُوهُ إِنَّ الزَّ بَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِنْوَرَّ بن تَعْرَامَةَ أَخْبِرُهُ أَنَّ عَمْرُ وَ بْنَ عَوْفٍ ، وَهُوَ حَلِيفٌ بَنِي عَامِرٍ بُنِ لَوَّئَ ، وَكَانَ